عشره مبشره جن كوزندگى ميں جنت كى بشارت دى گئى



www.pdfbooksfree.pk



## جمله حقوق بحق پبلشرزم حفوظ ميں

تام كتاب \_\_\_\_ حضرت زبير بن عوام معنف \_\_\_\_ اسلم رائى ايم اك مصنف \_\_\_\_ اسلم رائى ايم اك پرنظر \_\_\_\_ واحد پرنظر كراچى تيت \_\_\_\_ قيمت -/30 رو ب

## استاكست

صابرى دارالكتب فذانى ماركيث اردوبازارلا مور

اردوبازارلامور اردوبازارلامور اردوبازارلامور اقبال رودراولپندی اقبال رودراولپندی ریکل رود فیصل آباد اردوبازار کراچی فرئیرمار کیث کراچی اشیش رود حیدر آباد يولس بك و يو عواى كتاب گھر فنهيم بك و يو اشرف بك ايجنسى مثمع بكشال مثمع بكشال رشيد نيوزا يجنسى الحبيب نيوزا يجنسى الحبيب نيوزا يجنسى

## نام نسب خاندان

زبیرنام ابوعبداللہ کنیت واری رسول اللہ علیہ وسلم لقب والد کانام وام اور والدہ کانام ابور اسلسلہ نب ہے۔ زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلا بابن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی الاسدی۔ حضرت زبیر کا سلسلہ نب قصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی الاسدی۔ حضرت زبیر کا سلسلہ نب قصی بن کلا ب برآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو بھی تھیں اس لئے ان کی والدہ حضرت صفیہ مرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو بھی تھیں اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو بھی تھیں اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو بھی تھیں اس لئے علیہ وسلم کی زوجہ محر مدام المونین حضرت خدیج کے بھی تھی جینیج تھے اور حضرت علیہ وسلم کی زوجہ محر مدام المونین حضرت خدیج کے بھی تھی جینیج تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روجہ محر مدام المونین حضرت خدیج کے بھی تھی جینیج سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی صدیق شکے دا ماد ہونے کے سبب سے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی سے اور اس طرح ذات نبوی کے ساتھ ان کومتعدد شبتیں حاصل تھیں۔

حفرت ذہیر جمرت نبوی سے اٹھا کی سال قبل پیدا ہوئے۔ بجین کے حالات بہت کم معلوم ہیں کین اس قد ریقی ہے کہ ان کی والدہ حفرت صغیہ نے ابتدا ہی سے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ جوان ہو کر ایک عالی حوصلہ بہادر اولوالعزم مر د خابت ہول ۔ چنا نچہ وہ بجین ہی عموماً آئیس مارا بیٹا کر تیں اور بخت سے بخت محنت و مشقت ہول ۔ چنا نچہ وہ بجین ہی عموماً آئیس مارا بیٹا کر تیں اور بخت سے بخت محنت و مشقت کے کام کا عادی بناتی تھیں ایک د فعہ نوفل بن خویلد جوابے بھائی عوام کے مرنے کے بعد ان کے ولی تھے مضرت صغیہ پر نہایت نھا ہوئے کہ کیا تم اس بیچ کو اس طرح مارتے مارڈ الوگ اور بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ صغیہ کو تمجھاتے کیوں نہیں مارتے مارڈ الوگ اور بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ صغیہ کو تمجھاتے کیوں نہیں مارتے مارڈ الوگ اور بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ صغیہ کو تمجھاتے کیوں نہیں مطرت صغیہ نے خرت صغیہ نے کی اس خشکی کا جواب دیا۔

من قبال انبی ابغضہ فقد کذب انسما اضرب لکی یلی جس فی اس میں اس میں ہوں اس نے جموث کہا میں اس سے جموث کہا میں اس میں جس کے جموث کہا کہ میں اس میں جس کے جموث کہا کہ میں اس میں جس کے جس کے

اس کواس کئے مارتی ہوں کے عقل مند ہو۔

ويهزم الجيش وياتي ياسلب الخ

اورفوج كوظكت دےاور مال غنيمت حاصل كرے۔

اس تربیت کابدار تھا کہ وہ بجین ہی میں بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرنے لكے تھے الك دفعه كم ين الك جوان آدى عدمقابلہ بيش آيا انہوں نے ايسا ہاتھ مارا كال كالم ته أو على الحراب الدر المركاية حفرت صفيد كم ياس الاع توانبول نے معذرت و معفو خواجی کے بجائے سب سے سلے یہ وچھا کہتم نے زبیر کوکیمایا ا

بهادر بایرول

اسلام: حفرت زير مرف مولد برى كے تف كدنورايمان في ال كے فاندول كو منوركرديا يعض روايتوں ے ظاہر ہوتا ہے كدو دیا نجویں یا چھے سلمان تھ ليكن سي نبيل معلوم ہوتا' تا ہم سابقین اسلام میں وہ متاز اور نمایاں تقدم کاشرف رکھتے تھے۔ حفرت زبير" اگرچكن تخ ليكن استقامت اور جاناري بيل كى سيجي نہ تھے۔ تبول اسلام کے بعد ایک دفعہ کی نے مشہور کردیا کہ شرکین نے آتخضرت صلی الشعليه وسلم كوكر فقاركرلياب يبن كرجذبة جا فارى اس فدر بخود موت كداى وقت على تكوار اللي كر جمع كويرت موئ آستانداقدى يرحاضر موع \_رسول الله صلى الله عايه وسلم نے ديكھا تو يو چھا ' زبير" إيكيا ہے؟ عرض كى " ججھ معلوم ہوا تھا ك (خدانخوات) حضور گرفتار کرلئے گئے میں۔ سرور کا نتات صلی الله علیه وسلم نبایت خوش ہوئے اوران کیلئے وعائے خرفر مائی اٹل سر کابیان ہے کہ یہ بھی مکوار تھی جوراہ فدویت وجانارى من ايك ع كم باته ع يروند مولى-اجرت: عام بلاكشان اسلام كى طرح حفرت زير" مشركين مك ينجظم وستم

ے محفوظ نہ تے ان کے بھانے ہمکن طریقہ سے ان کواسلام ہے ہرگشتہ کرنا جا ہا'

لیکن تو حید کانشہ ایسانہ تھا جواتر جاتا' بالآخراس نے برہم ہوکراور بھی بختی شروع کی' یہاں تک کہ چٹائی میں لیبٹ کر باندھ دیتا اور اس قدر دھونی دیتا کہ دم گھٹے لگتا' لیکن وہ ہمیشہ یہی کہے جاتے'' کچھ کرواب میں کافرنہیں ہوسکتا۔''

افرض مظالم وشدا کہ سے اس قد رنگ آئے کہ وطن چھوڑ کرجش کی راہ لی بھر چھوٹوں کے بعد وہاں سے واپس آئے تو خود سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید کا قصد کیا 'اس لئے انہوں نے بھی بیٹر ب کی مبارک سرز مین کووطن بنایا۔ موافات: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت طلح گو کو حضرت زبیر گا اسلامی بھائی قرار دیا تھا 'لیکن جب مدینہ جھنچنے کے بعد انصار و مہا جرین میں تعلقات بیدا کرنے کیلئے ایک دوسری موافات منعقد ہوئی تو اس دفعہ حضرت سلمہ بن سلامہ انصاری ہے دشتہ اخوت قائم کیا گیا جو مدینہ کے ایک معزز برزگ اور بیت عقبہ میں شریک تھے۔

غزوات: غزوات میں ممتاز حیثیت سے شریک رہے 'سب سے پہلے غزوہ بدر پش آیا' حضرت زبیر ف اس معرکہ میں نہایت جا نبازی و دلیری کے ساتھ حصہ لیا' جس طرف نکل جاتے تھے غنیم کی صفیں متہ و بالا کردیتے تھے' ایک مشرک نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر مبارزت جا بی ' حضرت نبیر "بڑھ کر اس سے لیٹ گے اور دونوں قلابازیاں کھاتے ہوئے نیچ آئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کران دونوں میں جو سب سے پہلے زمین پررکے گا' وہی مقتول ہوگا۔ چنا نچہ ایسا عی ہوا کہ وہ مشرک پہلے زمین پر گر کر حضرت زبیر "کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا۔ ای طرح عبیدہ بن سعید سے مقابلہ پیش آیا' جو سر سے پاؤں تک زرہ پہنے ہوئے تھا' صرف دونوں آئکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت زبیر "نے تاک کر اس زور سے آئکھ میں نیز ہارا کہ اس یارنکل گیا' اس کی لاش پر بیٹھ کر بشکل نیز ہ کو نکالا' پھل ٹیڑھا ہوگیا تھا' آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے بطور یا دگار حضرت زبیر " اس نیز وکو لے لیا' اس کے بعد پھر خلفاء میں تبر کا منتقل ہوتا رہا' یہاں تک خلیفہ ٹالٹ کے بعد حضرت زبیر " کے وارث حضرت عبداللہ" کے پاس پہنچا اور ان کی شہادت تک ان کے پاس موجود تھا۔

وہ جس بے جگری کے ساتھ بدر میں لڑے اس کا عدازہ صرف اس سے ہوسکتا ہے کہ ان کی مکوار میں وعدانے پڑھئے تھے 'تمام جسم زخموں سے چھلٹی ہوگیا تھا ' خصوصاً ایک زخم اس قدر کاری تھا کہ وہاں پر ہمیشہ کیلئے گڑھا پڑ گیا تھا۔ حضرت عردہ بن زبیر "کابیان ہے کہ ہم ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔

معرکہ بدر میں جعزت زبیر (زرعامہ باعد ہے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آج ملائکہ بھی ای وضع میں آئے ہیں۔غرض مسلمانوں کی شیاعت و فابت قدمی نے میدان مارلیا 'حق عالب رہااور باطل کو فکست ہوئی۔ غزوہ احد : 3 ھ میں معرکہ احد کا واقعہ ہوا 'اثنائے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہلوار کھینے کر فر مایا 'کون اس کاحق اوا کرے گا؟ تمام جا فاروں نے بیتا بی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے 'صفرت زبیر "نے تین وفعہ اپنے آپ کو پیش کیا 'لیکن یہ فرصرت ابود جانہ انصاری کیلئے مقدر ہو چکا تھا۔

جنگ احد میں جب تیرا تداوں کی بے احتیاطی ہے فتح فکست ہے مبدل ہوگئی اور مشرکین کے اچا تک حملے ہاں اور مشرکین کے اچا تک حملے ہا ناریان دین کے پاؤں حزار ل ہوگئے تیمال مک کرفت نے دورہ حملے ہے واندوار ٹابت قدم رہ گئے تھے تواس وقت مجمل ہے جانار حوادی جاناری کافرض اوا کر دہا تھا۔

(اداره)

آپ کا نام زبیر باپ کا نام عوام اور والدہ محر مدکا نام صفیہ بنت عبداللہ عبداللہ میں اللہ عبداللہ عبداللہ میں اللہ عبداللہ میں اللہ میں اللہ عبداللہ میں اللہ میں کا تام صفیہ بنت سے ابوعبداللہ میں لقب آپ کا حواری رسول تھا اس لئے کہ حضور والیہ نے آپ کو اپنا حواری فرمایا تھا آپ کا سلسلہ نب کھا س طرح ہے۔

ز بیر هبن عوام بن خوبلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصیٰ بن کلاب بن سره بن کعب بن لوی بن غالب ہے۔

حفرت زبیر من توام بجرت نبوی سے لگ بھگ اٹھا کیں سال قبل مکہ کرمہ میں بیدا ہوئے آپ کا شارعشرہ مبشر میں کیا جاتا ہے حضو واللہ کے ساتھ آپ کے کئی دشتہ سے کئی دشتہ سے بہلا عظیم اور معتبر رشتہ بی تھا کہ حضو واللہ کی بھو بھی سیدہ صفیہ منت عبد المطلب آپ کی والدہ محتر مہتمیں اس دشتہ کے لحاظ سے حضرت زبیر منت عبد المطلب آپ کی والدہ محتر مہتمیں اس دشتہ کے لحاظ سے حضرت زبیر من مواللہ کے بھو بھی زاد شھے۔

دوسر اعظیم اور محتر م رشتہ حضو واللہ کے ساتھ حضرت زبیر من موام کا بیتھا دوسر اعظیم اور محتر م رشتہ حضو واللہ کے ساتھ حضرت زبیر من موام کا بیتھا

www.pdfbooksfree.pk

کہ ام المومین حضرت خدیجہ الکبری کے بھائی عوام بن خویلد حضرت زبیر قبن عوام کے والدمختر م تصال دشتے کے کاظے آپ ام المومین حضرت خدیجہ الکبری کے حقیق بھینچے اور حضور قابلیکے حضرت زبیر کے بھو بھا تھے۔

تیسرارشته حضوطی کے ساتھ حضرت زبیر جن عوام کا بیتھا کہ حضرت زبیر م حضوطی کے ہم زلف بھی تھے کیونکہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسابنت الی بکراتا ہے کی زوجہ محتر متھیں۔

کہاجا تا ہے کہ آپ کی والدہ محتر مہ حضرت صغیہ بنت عبد المطلب آپ پر بڑی تحقی کرتی تھیں اکثر وبیشتر مارتی پیٹی تھیں اگر زبیر ہن عوام ہے کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کی والدہ محتر مہ حضرت صغیہ آئیس خوب مارا بیٹا کرتی تھیں اور آئیس بچین ہی ہے سخت کام کاعادی بتاتی تھیں۔

علامدائن معدطبقات ابن معد کی جلد نمبر تین میں لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت زبیر بن عوام کے بچا نوفل بن خویلد نے جب حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ زبیر بن عوام کو مار بیٹ رہیں تھیں تو وہ نہایت خفا ہوئے اور حضرت صفیہ ہے کہا۔

"تم ال بج كواتا كول مارتى موكياتم ال كو مارت مارة الوكى تم ال بي كواتا كول مارق موكياتم ال كو مارت مارة الوكى تم الب بعائى عوام ك بعد تمبارامر برست مول-" معزت صغية بنت عبدالمطلب ك شو برحفزت زبير ك باب عوام چونكه فوت موجك سے اور حفزت زبير عليم سے لبذا ان كا بچا نوفل بن خو يلدان كا برا خيال ركھتا تھا حضرت صغية بنت عبدالمطلب كو دُان نے كما تھ ما تھا نہول نے خيال ركھتا تھا حضرت صغية بنت عبدالمطلب كو دُان خے كما تھ ما تھا نہول نے

بنوہاشم ہے کہاتم لوگ صفیہ کو سمجھاتے کیوں نہیں ہواس نے نے اس کا کیا بگاڑا ہے کیوں بیاس کواس قدر مارتی پیٹتی ہے۔

ان کے بیالفاظ جب حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے پاس پنجے توان الفاظ کے جواب میں حضرت صفیہ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کھا س طرح

"جس نے بیکہا کہ میں اس بچے ہے بغض رکھتی ہوں اس نے جھوٹ کہا میں تو اس کواس لئے مارتی ہوں کہ بیٹ فل د دانش کا حامل ہوا درا کی پورے لٹنگر کو فکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔"

والدہ محرّمہ کی اس مار پیف اور کئی نے حضرت زبیر جن عوام کو بین ہی جل برا سخت جان دلیر اور بہادر بنادیا تھا چنا نچہ بین ہی جس ان کا ظراؤ اپ ایک ہم عمرے ہوگیا حضرت زبیر جن عوام نے اے ایساہاتھ مارا کہ اس کا بازوٹوٹ گیا جس کا بازوٹوٹ گیا اے بکڑ کر لوگ ان کی والدہ محرّمہ حضرت صفیہ جس کا بازوٹوٹ گیا اے بکڑ کر لوگ ان کی والدہ محرّمہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے پاس لائے اور ان کے بیٹے زبیر جن عوام کی شکایت کرنے گئے۔

جواب مل حفرت صفيہ في سب سے پہلے معذرت كرنے كے بجائے آنے والوں سے بيروال كيا۔

"تم نے زبر او کیما پایا بہادریابردل۔"

موی بن طاح فر ماتے بیں کہ حضرت علی ، حضرت زبیر ، حضرت طلح ، حضرت معضرت معضرت معضرت ابی وقاص ایک بی سال بیدا ہوئے اور بیر چاروں ہم عمر تصان چاروں

یں ایک بات مشترک تھی کہ چاروں مسلمان ہوئے اور چاروں نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ ان سنبری کارناموں سے تاریخ کے اوراق ہمیشہ مزین رہیں گے اور چاروں بہترین بہادر تھے اور چاروں کا تعلق عشرہ مبشرہ سے تھا۔

کے مورفین کا خیال ہے کہ حضرت زبیر جن عوام سولہ سال کی عمر جس طقہ میں اسلام ہوئے اور اسلام لانے والوں جس ان کا نمبر یا نچوال یا چھٹا ہے اور وہ اسحاب السابقون الاولون جس ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں جبکہ کچے مورفین کا کہنا ہے کہ آ ب نے آ ٹھ سال کی عمر جس اسلام قبول کیا ساتھ ہی مورفین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آ س کے استقامت اور جانثاری جس وہ کی بڑے سے لکھتے ہیں کہ اس کم کی جس بھی استقامت اور جانثاری جس وہ کی بڑے سے بہاور سے بچھے نہ تھے۔

مورضین نے آپ کی جاناری آپ کی جرائت مندی حضور اللے ہے آپ کی جرائت مندی حضور اللے ہے آپ کی جرائت مندی حضور اللے کے اس کی عجبت اور اسلام سے آپ کے خلوص کا ایک بڑا دلجیپ واقعہ بیان کیا ہے۔ مورضین لکھتے ہیں کہ اسلام پر ٹابت قدمی اور جاناری ان کی ذات کا خاص وصف تھا یہ وصف ان کی ذات ہیں آ خرتک قائم رہا۔

مور فین لکھے ہیں ایک مرتبہ کی شیطان نے پینرمشہور کردی کہ شرکین خصور اللیا کے کارفنار کرالیا ہے۔

حضرت زبیر جن عوام نے جب بیسنا تو ان کی حالت عجیب ہوگئی۔ان کی عمراک وقت بر بند عمراک وقت بر بند عمراک وقت بر بند عمراک وقت بر بند مکوار ہاتھ عمل لے کرآ ندھی اور طوفان کی طرح گھرے نکے اور حضو تعلیقے کی عدافعت کے لئے ایک طرف چل دیے۔ عدافعت کے لئے ایک طرف چل دیے۔

جب وہ اس طرح برہنہ تکوار لے کر گھرے نکلے تو جس شخص نے بھی انہیں اس چھوٹی عمر میں اس طرح تکوار پکڑے دیکھا دنگ اور چیرت زدہ رہ گیا۔
جب ای حالت میں آپ حضور علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ..... تو آپ علیہ نے انہیں شمشیر بدست دیکھا تو چیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔

" پیلیسی شمشیر بدست دیکھا تو چیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔
" پیلیسی شمشیر بدست دیکھا تو چیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔

آ پلانے کا استفسار پر حضرت زبیر جن عوام نے عرض کیا۔
" حضو مقالتہ مجھے بنہ چلاتھا کہ خدانخواستہ آپ کو گرفار کرلیا گیا چنانچہ میں
تکوار لے کر آیا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے اس کا سرتن سے جدا کر دوں
گا۔"

حضوو الله في ان كے منہ ہے جب بيا على اور ارفع جملہ سنا او بہت خوش ہو كے اور آ پ الله في نے ان كے لئے اور ان كى تلوار كے لئے دعائے خرفر مائى ماتھ ہى مورخين يہ بھى لكھتے ہيں كہ حضرت ذہير جن عوام كى يہ تلوار بہلى تلوار تھى جو راو فدا ميں جا نثارى كے جذبے ہا كي ہي كے كہ ہاتھ ہے بر جند ہو كر نكلى حضرت ذہير جن عوام كے اسلام قبول كرنے كے بعد آپ پر مظالم كے بہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے دعوت اسلام كو قبول كرنے كے بعد بيگانے تو بيگانے اپنوں شروع ہو گئے تھے دعوت اسلام كو قبول كرنے كے بعد بيگانے تو بيگانے اپنوں كرنے تھى اور انہوں نے جھڑت ذبير جن تو اسلام قبول كرنے والے كو ہدف بناتے تھے اور انہوں نے جھڑت ذبير جن عوام كو بھى اپنا كرنے والے كو ہدف بناتے تھے اور انہوں نے جھڑت ذبير جن عوام كو بھى اپنا كرنے والے كو ہدف بناتے تھے اور انہوں نے جھڑت ذبير جن عوام كو بھى اپنا كرنے والے كو ہدف بناتے تھے اور انہوں نے جھڑت ذبير جن عوام كو بھى اپنا كرنے والے كو ہدف بناتے ہے اور انہوں نے جھڑت ذبير جن عوام كو بھى اپنا كے ان شانہ بنايا كي ن سب سے بڑى بات بيگانے تو ايك طرف رہے خود آپ تھے ہيں كہ نشانہ بنايا كي سب سے بڑى بات بيگانے تو ايك طرف رہے خود آپ تھے ہيں كہ نے آپ وظلم وستم اور تشد د كانشانہ بنانا شروع كرديا تھا چنا نچے مورضين لكھتے ہيں كہ

آ پ کا بھیا آ پ کوالٹالٹالیتا اور اس قدروھویں کی دھونی دیتا کر آپ کا دم گھنے لگتا اس کے باوجود آپ این بھیا کو کا طب کرتے ہوئے کہتے۔

> "لا ارجع الى الكفر ابدا" (يعنى من ابكفرى طرف برگزنيس لوت سكتا\_)

تو حید کی محبت الی تھی کہ حس نے بھی اسلام قبول کیا جو بھی دائر ہ اسلام میں داخل ہواظلم وستم کی ترشی تشد داور مظالم کی کڑواہث ایمان کی اس محبت کو دور

جب ملمانوں پرمظالم کی انتہا کردی گئی نے اسلام قبول کرنے والے برابر مشرکین اور قریش کےظلم وستم کا ہدف بنتے رہے مسلمانوں کی بیہ حالت دیکھتے ہوئے حضور میں نے ایک روز اپنی زبان مبارک سے ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

" تم الله كى زمين بركبيل علي جاؤيقينا الله تعالى عنقريب تم لوگول كوزم م كردے گا۔"

آ پ کے ان الفاظ کے جواب میں لوگوں نے پوچھا۔ "حضور علیقہ کہاں جا کیں؟" آ پ کیف نے ارشاد فر مایا۔ "حبشہ کی طرف طے جا کیں۔"مور فین لکھتے ہیں کہ آ یا ہوقع

پریہ بھی فرمایا۔

"هى ارض صدق"

(لعنی وه صدق ورائ کی سرزمین ہے۔)

چنانچ حضور والی کا بیکم ملنے کے بعد ایمان الانے والوں کا ایک قافلہ کمہ سے جبشہ کی طرف کوچ کر گیا اس قافلے میں بارہ مرداور چار عور تنیں تھیں۔ اس مختصر قافلے نے پانچ نبوی ماہ رجب میں جبشہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشنودی کے لئے غریب الوطنی اختیار کرنے والے ان مقدی افراد میں حضر بت زبیر مین عوام بھی شامل تھے۔

......☆☆.....

And the Control of the State of the Control

جہاں تک حضرت زبیر جن عوام کے حضو ملک کے ساتھ مختلف غزوات میں شرکت کرنے کا تعلق ہو اسلام میں سب سے پہلاغزوہ بدر نمودار ہوا جس کے لئے حضو ملک ہے ہو اسلام میں سب سے پہلاغزوہ بدر نمودار ہوا جس کے لئے حضو ملک ہے ہو کے کر بارہ رمضان مبارک بن اجری بروز اتوار مدید سے میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے تا کہ قریش کا مقابلہ کیا جا سکے کل سحابہ کی تعداد تین سوتیرہ تھی ان میں سے چوہتر مہاجرین اور باتی انسار تھے۔

ان تین سوتیرہ جانثاروں اور مجاہدوں کے پاس ستر اونٹ اور کل دو
گھوڑے تھے کہاجا تا ہے کہ دو گھوڑوں میں ایک گھوڑا حضرت مقداڈ کے پاس
تھا اور دوسرا حضرت زبیر جن عوام کے پاس تھا علامہ ابن سعد نے طبقات
میں ایک اور گھوڑے کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت مرجد بن ابی مرجد کے پاس

حضور الله کی سرکردگی میں صحابہ کرام کے اس مقدی گروہ نے چار پانچ روز میں اسی میل کی مسافت طے کی اور قریش کے اس تجارتی قافلے کا رخ کیا جس کا سامان بعد میں مسلمانوں کے خلاف کام آسکتا تھا مقصد اس قافلے کا تجارتی سامان ضبط کرنا تھا۔

بہر حال میدان بدر میں مسلمان اور کفار آئے سائے ہوئے۔ مور خین لکھتے ہیں کہ ایک روز حضو مقابقہ میدانِ جنگ میں تشریف فرما تھے کہ حضو مقابقہ میدانِ جنگ میں تشریف فرما تھے کہ حضو مقابقہ نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر جن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور چند دوسرے معتبر دوسرے صحابہ کو قریش کی خبر لانے کے لئے روانہ فرمایا تا کہ بہتہ چل سکے کہ ان کے لئکر کی تعداد کتنی ہے۔ اور کون کون سے قریش کے لئے گاری کے لئے کہ ان کے لئکر کی تعداد کتنی ہے۔ اور کون کون سے قریش کے لئے گاری ہیں۔

کہتے ہیں اتفاق ہاں محترم حضرات کے ہاتھ دوغلام لگ گئے جب
ان سے بوچھ کھی گئی کہ قریش کے لشکری تعداد کتنی ہے تو ان کا جواب ایک ہی
تھا کہ بہت ہیں دراصل وہ محیح تعداد نہیں بتانا چاہتے تھے لہذا انہیں پکڑ کر
حضور طبعت کے باس لایا گیا۔حضور طبعت نے ان سے اطلاعات حاصل کرنے
کے لئے ان پرتخی نہ کی بلکہ آپ علیہ نے ان دونوں غلاموں کو مخاطب کرتے
ہوئے ہو تھا۔

"اچھا یہ بتاؤ کہ قریش کالشکر جو ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے آرہا ہے وہ روزانہ کھانے کے لئے کتنے اونٹ ذرج کرتا ہے؟" اس پران غلاموں نے کہا۔ "أيكروزنواورايكروزدك اوف كفاركالشكرذع كرتاب-" ان غلامول كايرجواب كرآ بعلي فوش موع اورآ بعلي ن

فرمايا\_

" بی ہے جا گیاان کی تعداد ہزاراورنوسو کے درمیان ہے۔" اس کے بعد حضور نے ان دونوں غلاموں سے قربیش کے ان بڑے بڑے لوگوں کے نام پو چھے تو انہوں نے بتاد یئے سے سب پھے تن کرآ پیلائے نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا۔

" مكر نے آئ اپ جگر گوشوں كوتمبارى طرف بھيج ديا ہے۔"اس طرح مضوط اللہ نے ان دونوں غلاموں سے قریش كے الشكر كا سارا حال معلوم كرليا تھا۔"

میدان بدر میں جب قریش اور سلمانوں کے نشکر ایک دوسرے کے سائے استوار ہوئے تو اس پہلی جنگ میں حفرت زبیر بن عوام نے نہایت دلیری جانان کی جنگ میں حفرت زبیر بن عوام نے نہایت دلیری جانان کی جانان کی جنگ کے دوران حفرت زبیر بن عوام جس طرف نکل جاتے دشمن کی صفوں کوتہہ بالا کرتے چلے جاتے تھے جنگ بدر میں حفرت زبیر جن عوام کے جوش وجذ ہے کا یہ عالم تھا کہ ایک مشرک نے ایک بلند شلے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔

حفرت زیر جن عوام نے جو ٹی اس کی آ دازی تو آپ بری تیزی ہے۔ اس کی طرف لیکے ٹیلے پر چڑھ کراس سے لیٹ گئے دونوں قلابازیاں کھاتے

\_ B = 1 = 2 90

حضوط نی نے ان کود مکھ کرا ہے سے ابرکرام کو ناطب کر کے کہا۔
"ان میں جوسب سے پہلے زمین پرد کے گاوہ مقتول ہو گا اور دوسرا قاتل چنانچ ایسا ہواوہ مشرک پہلے زمین پر گرااور حضرت زبیر سے ہاتھوں قبل ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔"

غزوہ بدر کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلا ظراؤ تھا اس ظراؤ ہیں مسلمانوں نے کمال ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کفار کے بڑے بڑے ہور مسلمانوں نے کمال ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کفار کے بڑے بڑے ہردار اور سور مااس جنگ ہیں کام آئے اس جنگ ہیں قریش کا ایک سور ماعبیدہ بن سعید بن العاص سرے لے کریاؤں تک لوے میں غرق ہوکر جنگ ہیں حصہ لین کے لئے آیا تھا۔

بڑی ہمت اور جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دونوں کشکر ہوں کے درمیان آیا اس موقع پر اس کی صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں باقی جسم کے سارے حصے کواس نے لوہ میں چھپار گھا تھا میدان میں نکل کر عبیدہ بن سعید العاص نے مسلمانوں کو بکارامقا ملے کیلئے للکاراساتھ میں کہنے لگا۔

"شي ابو ذات الكرش بول"

اس کی یہ پکاراور للکاری کر حضرت زبیر قبن عوام آگے ہو ھے اس موقع پر آپ کے ہاتھ میں ایک برچھی تھی۔

آ ب کے ہاتھ میں برچھی دیکھ کرعبیدہ بن سعید بن العاص خوش ہوا خیال کرنے لگا جولو ہااس نے سرے لے کریاؤں تک سجار کھا ہے اس پر زبیر مین عوام

کی پرچی کیاکام کرے گیکناس کی غلط بھی دھوکداور فریب نظر تھا۔
حضرت زبیر جن عوام آندھی اور طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھے برچی کو تولا اور ایبا بے خطانشانہ ماراکدائی پرچی اس کی ایک آتھ میں پوست کردی پرچی لگنے ہو وہ زمین پر گرااور شخنڈ اہو گیا حضرت زبیر جن موام نے وہ پرچی اس قوت ہے ماری تھی کداس کے مرنے کے بعد آپ نے اس کی لاش وہ پرچی اس کو کہ بری مشکل ہے پرچی اس کی آتھے ہے تکالی اور ذورے مارنے کی وجہ ہے برچی کے دونوں سرے ٹیڑھے بھی ہوگئے تھے۔

کفار کے اس مور ما اور تی ذن کونل کرنے کے بعد پھر آپ مشرکین مکہ کے اندر تھس کر اور ان کے ساتھ اس قدر زور دار انداز میں تیج زنی کی اور ایے خوفتاک حملے ان پر کئے کہ آپ کی مکوار میں دندانے پڑگئے تھے اور خود حفزت زبیر جن عوام بھی زخموں سے چور ہو گئے تھے۔

تاریخ کے اوراق میں حضرت زبیر جن عوام کے دوزخموں کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے ایک زخم حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے دور میں جنگ رموک کے درمیان حضرت زبیر جن عوام کولگا تھا۔

حضرت زیر جن موام نے اپنی جس برچھی سے عبیدہ بن سعید بن العاص کا خاتمہ کیا تھا جنگ بدر کے اختیام پر حضو وہ اللہ نے دہ برچھی حضرت زبیر جن موام مے اللہ کیا تھا جنگ بدر کے اختیام پر حضو وہ اللہ تھی کے پاس دی ۔

مانگ کی تھی اس کے بعد میہ برچھی حضو وہ اللہ بی کے پاس دی ۔
حضو وہ اللہ کی رحلت کے بعد میہ برچھی جاروں خلفاء میں منتقل ہوتی رہی ۔
حضرت علی کی شہادت کے بعد میہ برچھی ان کے صاحبز ادوں کے پاس

رای گی-

ال کے بعد حفزت زبیر مین عوام کے محترم بیٹے حفزت عبداللہ بن زبیر اللہ بن زبیر اللہ بن زبیر اللہ بن ابی طالب کے سے بید برچھی اپنے باپ کی نشانی کے طور پر حفزت علی بن ابی طالب کے صاحبز ادوں سے لے لی ھی۔

جب حفرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی تو اس وقت بیر چھی ان کے پاس تھی بعد میں کہاں گئی اس کا کوئی پیتہ نہ چل سکا۔ .

اس کے علاوہ جنگ بدر میں جو تکوار حضرت زبیر "بن عوام نے استعال کی تھی اور دخمن کے خلاف قال کرتے ہوئے ان کی جس تکوار پر دندانے پڑگئے تھے وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر گئ شہادت کے وقت ان کے پاس تھی۔
ان کاوہ سامان جولوگوں کے جصے میں آیا اس میں بیتلوار بھی تھی۔
کہتے ہیں خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی

کہتے ہیں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عبد اللہ بن خریک بھائی عروہ بن زبیر گوایک روز اپنے پاس بلایا اور انہیں مخاطب کر سے کہا۔

"كياتم ال تكواركو پېچان لو كے جوتمهار بوالدمخرم في بدر كے روز استعال كي هي؟"

انہوں نے کہا۔ "ضرور۔"

ال پر عبدالملک بن مروان نے پوچھا۔"اس کی کیاشناخت ہے؟"
اس پر عروہ بن زبیر "نے کہا۔"وہ دندانے جوغزوہ بدر میں اس تکوار پر
پڑگئے تھوہی اس کی شناخت ہے۔"

عبدالملك عروه بن زبير كاس جواب پر بے حدمتار ہوا چنانچ فورأاس

نے وہ کوار عروہ بن زبیر "کے حوالے کردی تھی عروہ بن زبیر ظرمایا کرتے تھے۔
"اس تاریخی کلوار کی قیمت تین ہزار تک لگائی گئی لیکن ہم نے وہ کلوار شدی
مجر بعد میں ہمارے خاندان کے ایک شخص نے اس کلوار کوفروخت کردیا جس کا
مجھے بے صدافسوں ہوا۔"

حضرت زیر جن عوام کے بینے حضرت عودہ بن زیر حقر ماتے ہیں کہ ان
کے والدمحر م کے غزوہ بدر میں جو کاری زخم آئے تھے وہاں ایک گڑھا پڑگیا تھا
اور بجین میں ہم اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے آپ کے ہم پر
دو گہرے زخم تھے ایک زخم انہیں جنگ بدر میں آیا، دوسرا جنگ برموک میں،
حضرت زبیر جن عوام نے جنگ بدر میں اپنی بہادری ٹابت قدی اور جرات
مندی اور جاناری کے وہ جو ہر دکھائے جو تاریخ میں ہمیشہ یادر کھے جا کیں

.....☆☆.....

غزوہ بدرہی کی طرح حضرت زبیر قبن عوام نے غزوہ احدیثی ہی اپنی بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کیا غزوہ بدر کے ایک سال بعد غزوہ احد پیش آیا جب احدے مقام پر کفار کا شکر مسلمانوں کے مقابل آیا تو اس موقع پر کفار کے لئکر میں ایک جوش تھا اس لئے کہوہ مسلمانوں سے بدر کی اپنی شکست کا انتقام لینا جا ہے۔

علامه ابن سعد لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضور پاک علیہ بیادہ پا گھوم کر صفیں درست فرمارے تے جب صفیل درست ہو گئیں تو آ پھلیہ نے فرمایا۔

"جب تک ش کم نہ دوں ہر گر جنگ شروع نہ کی جائے۔"

اس کے بعد حضور کے صحابہ کرام کو پامر دی ثابت قدی اور استقلال کی تاکید فرمائی ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھو تکتے ہوئے ایک بر ہنہ تکوار ہاتھ میں لے کر حضور تکالیہ نے فرمایا۔

ہاتھ میں لے کر حضور تکلیہ نے فرمایا۔

"من یا خذ ھذا السیف بحقہ"

(لعی کون ہے جواس کوارکو کے کراس کا حق اداکر نے)

حضور الله کے منہ سے بیکلمات من کر بہت ہے محتر م حضرات اس تکوار کے طالب ہوئے بیہ تکوار حضرت عمر فاروق نے طلب کی حضرت علیٰ بن الی طالب نے مائلی حضرت زبیر جن عوام نے بھی اس کا مطالبہ کیالیکن آ ب الله فالب نے وہ تکوار کی کونہ دی۔ بھر انصار میں سے ایک سحالی حضرت ابود جانہ ساک بن خدشہ نے آ کے بڑھ کر عرض کیا۔ ''اے اللہ کے رسول الله کے اس تکوار کا حق کیا فدشہ نے آ کے بڑھ کر عرض کیا۔ ''اے اللہ کے رسول الله کے اس تکوار کا حق کیا

آ پیلی نے فرمایا۔"اس کاحق یہ ہے کداس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہوجائے۔"

ایک روایت میں ہے۔"اس تکوار کاحق یہ ہے کہ اس سے کی مسلمان کو بھی تھی تھی ہے۔" اس تکوار کاحق یہ ہے کہ اس سے کی مسلمان کو بھی تھی تھی تھی گئی کا فر کے مقابلے سے فرار نہ ہونا۔"
ابود جانہ نے عرض کیا۔

"یارسول الشعالیة می اس کوارکو لے کر اس کاحق ادا کرنا چاہتا ہوں

"خانچ آ پیلیة نے ای وقت کوار حضرت ابو دجانہ کے حوالے کردی تھی
حضرت ابو دجانہ بڑے جانباز، بڑے جانباز، بڑے شجاع، بہادر اور دلیر تھ لڑائی کے
وقت اکثر ان پر جرائمندی کی خاص کیفیت طاری ہوتی تھی ان کے پاس ایک
سرخ بی ہوتی تھی جب و واس کوا پے سر پر باندھ لیتے تو لوگ بچھ لیتے کہ اب وہ
موت سے لڑنے کے لئے تیار ہیں چنانچ انہوں نے سرکار د و عالم اللے ہے کوار
کاسر یرسرخ پی بھی باندھ کی مورضین لکھتے ہیں کہ اس کوار پر ایک شعر بھی رقم تھا
گیسر یرسرخ پی بھی باندھ کی مورضین لکھتے ہیں کہ اس کوار پر ایک شعر بھی رقم تھا

- ころできるこうという

"بزولی میں عارے آگے بڑھنے میں عزت ہے۔انسان بزولی کرکے شمشیر سے نجات حاصل نہیں کرسکتا۔"

حضرت ابود جانظم پرسرخ رومال باندھنے کے بعد دخمن کی صفوں میں گھس گئے اور انہیں الٹ بلٹ کرتے چلے گئے تھے جومشرک بھی اس تلوار کی زو میں میں آتا اے ڈھیر کرتے چلے جاتے تھے اس تلوار کے تق کی ادائیگی کاعزم صمیم کئے ہوئے وہ دخمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تک چلے گئے تھے۔

حفرت زبیر "بن عوام کا بیان ہے۔" حضور اللہ نے جب بیر تکوار دینا جائی تو میں نے بھی ہاتھ آگے بر حالیا۔" کچھ مور غین لکھتے ہیں کہ حفرت زبیر اللہ نے فرمایا کہ تین بار ہاتھ آگے بر حالیا لیکن حضور علیا ہے وہ تکوار مجھے نہیں حضرت ابود جانہ توم حت فرمائی۔

حفرت زبر جن عوام مہ بھی فرماتے تھے۔" جھے بہت تجب ہوا کہ میں قریش کامشہور شمشیرزن ہول حضور اللہ ہے۔ رشتہ بھی نہایت قریب کا ہمیری والدہ آپ کی بھو بھی ہیں قریش ہول مہاجر ہول میں نے ابود جانہ ہے پہلے ملوار مانگی تھی بھر بھی آپ اللہ ہے۔ تھے کوار عنایت نہ فرمائی تھی میرے مقابلے میں آپ اللہ ہے کہ ایک بین خدشہ یعنی ابود جانہ کو جھ پرتر جے دی چنا نچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابود جانہ کا بیچھا کیا اور دیکھنا چاہا کہ وہ کیا کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے ابود جانہ کا بیچھا کیا اور دیکھنا چاہا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنا نچہ میں ان کے بیچھے ہولیاد یکھا ابود جانہ نے ایک مرخ بی نکالی اس کو میں بریاندھ لیالوگوں نے کہا۔

"میں نے خلتان کے دائن میں اپنے حبیب اللہ کے میں کے میں کے میں کے میں کو مارتا کمی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا اور اللہ اور

حضرت زبیر بن عوام نے دیکھا کہ ابو دجائے دخمی کی صفول کو چیرتے ہوئے اور لاشوں پر لاشیں گراتے ہوئے چلے جارہے تھے جوبھی مشرک ملکا ان کی تلوار کے باعث لقمہ اجل بن جاتا تھا مشرکیین میں سے ایک شخص ہمارے جس زخی کو بیا تا اس کو ڈھیر کر دیتا یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہورہ تھے میں نے دل میں دعا کی کہ دونوں میں تکر ہوجائے چنانچہ ایسا ہی ہوا دونوں نے ایک دوسرے پرایک ایک وارکیالیکن دوسرے بی وار میں ساک بن خدشہ نے دخمی کو وہر کر دیا۔

حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں۔ "میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ ہندہ بنت عقبہ زوجہ ابوسفیان کے سرکے درمیان مکوار بلند کی پھر ہٹالی میں نے کہا۔ "الشداوراس کے رسول مطابقہ بہتر جانے ہیں۔

ایا بی واقعہ حضرت سعد بن الی وقاص کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بھی اس موقع پر حضور سے تلوار ما تگی تھی لیکن حضور نے انہیں دینے کے بجائے

ابود جان گوری تھی لبغدا ابود جان کی کارگر اری کا جائز النے کے لئے عمرت معر بن ابی وقاص بھی ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے ان کے بیچھے دہے تھ

جنگ احدے آغاز میں قریش کے گفتر کاعلم بردارانی طلح تھاوہ میدان میں آیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لئے للکارا کہتے ہیں بیٹھنے قریش کا بڑا بہادر شہبوار سور ما اور عمدہ تنتی زن تھا اور قریش کے لوگ اے لفکر کا مینڈھا کہدکر کا کارتے تھے۔

یکارتے تھے۔

وہ اونٹ پر سوار ہو کر نظا اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی اور کہا۔
"اے محطیق کے ساتھیو! تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری
تکواروں سے جلدی جہنم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تکواروں سے تمہیں جلد جنت
میں پہنچا تا ہے لہذا تم میں کوئی ہے جے میری تکوارا سے جنت یا اس کی تکوار جھے
جہنم میں پہنچا تا ہے۔"

مور خین لکھتے ہیں کہ البی طلحہ کی اس پکار اور للکا رکوئ کر حضرت زبیر جن عوام آگے بڑھے دونوں ایک دوسرے سے طرائے قریش جے لئنگر کا مینڈ ھا پکارتے تھے حضرت زبیر جن عوام آندھی اور طوفان کی طرح اس پر جملہ آور ہوئے چیٹم زدن جس حضرت زبیر جن عوام جست لگا کر اس اونٹ پر چڑھ گئے جس پر اس وقت البی طلحہ بیٹھ کر مقابلہ کر رہا تھا اے اپنی گرفت جس لے کرزیشن پر کود گئے اور اے کاٹ کرد کھ دیا۔

حفرت زبیر من اوام کی اس کارگزاری پر حضو واقعید نے فرط مسرت اور

خوشی میں نعرہ تکبیر بلند فر مایا اس کے بعد سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضور الله في المام في كاظهاركت موي فرمايا

"برنی کاایک حواری ہوتا ہاور میر احواری زبیر جن عوام ہیں۔" الى طلحے كے مار نے جانے كے بعدائ كابيا كلاب بن الى طلحہ مقابلہ كرنے کے لئے میدان میں اتر احضرت زبیر جن عوام اس سے بھی مکرائے اوراس کو بھی موت كالحاث الاركيم رسدكرديا-

جنگ اصد کے آخریں جس وقت چند ملمانوں کے اس دالے کو چیوڑنے کی وجہ سے سلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوگئ تھی اور کفارنے بھے ے تل کر کے صور اللہ کو اے گھرے میں لینے کی کوشش کی اور اس اجا تک ملے کی وجہ سے تعابر کرام منتشر ہو گئے تو حضور اللہ نے سے ابد کرام کو

"لعنی اے اللہ کے بندوں ادھر میری طرف آؤ۔" ال وقت تمي سحابر كرام أ يعلق كرام تع الله تصلين جب وتمن كا دباؤ یراتوال ریلے میں نیدحفزات بھی جدا ہوگئے اور ایک درجن یااس سے بھی کم حفرات آ سال کے ساتھ رہ گئے دعمن کا ساراز وراب آ سال پر تھاای لے حابرام اس موقع یر صنور اللہ ہے تریب تر ہونے کی کوشش کرتے

حفرت جاراً روایت کرتے ہیں۔ "آ ساتھ کے ساتھ گیارہ انصار اور أي مهاجر يحى طلى بن عبيد القدره كئے تھے۔ علامدابن سعدتے جودہ صاب كرام کے نام دیئے ہیں جن میں سات مہاجر اور سات انصار تھے مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق مفاروق اعظم ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف،حضرت سعد الله ،حضرت زبیر هبن عوام اور حضرت ابو عبید الله ،حضرت زبیر هبن عوام اور حضرت ابو عبید الله ، حضرت زبیر هبن عوام اور حضرت ابو عبید الله ، من جراح تھے۔

غرض كه حضرت زبير من عوام ال وقت بهى جب غازيان اسلام كے ياؤں متزل ہوگئے تھے شمع نبوت كرو پرواندوار پھررے تھے اور بيہ جا نارانِ نبوت اللہ وقت بھی اپنی جا ناری كافر يضراوا كررے تھے۔

مور خین روایات کرتے ہیں کہ عائش صدیقہ اپنے بھانج عروہ بن زبیر کو خاطب کر کے کہا کرتی تھیں۔

"مير ع بھانج تير ع والدز بير شن عوام اور تير عنانا ابو بر صد ين بھي ان لوگوں ميں تھے جب حضو مقابقة كو جنگ احد ميں جو صدمہ پہنچا تھا وہ بہنچ چكا اور مشرك مكہ كى طرف واپس ہو گئة و آپ كو ميا نديشہ ہوا كہ مشرك بھر لوث كر اور مشرك مكہ كى طرف واپس ہو گئة و آپ كو ميا نديشہ ہوا كہ مشرك بھر لوث كر نہ آ جا كيں آپ الله في خاب كرام كو خاطب كر كے فر مايا۔" كون كفار كا تعاقب كرتا ہے؟"

چنانچہ بیفرمان نبوی من کرستر صحابہ کرام نے آپ تھی کے فرمان کو جو ان کو جو گھی کے فرمان کو جو کہ کہ ان کو جو کہ ان کو جو کہ کہ ان کو جو کہ کہ ان کو جو کہ کہ ان کو اس کا منامل مقامل مقامل مقاملے تھے۔

بیسب افراد مدینه منورہ ہے تین میل کے فاصلے پر پہنچ تو مشر کین ان کو د کھے کر ڈر گئے کہ ابھی مسلمانوں میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہمارے

تعاقب من آنگے ہیں چنانچ قریش ڈاکو مکہ کی طرف بھا گے اور پھرلوٹے کا نام ندلیا۔

غزوہ بدر کی طرح غزوہ احدیث بھی کفار کو خاصا نقصان اٹھانا پڑااب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت دن بدن زور پکڑتی جار ہی تھی جس کی فکر قریش مکہ ہی کوئیس بلکہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو بھی فکر لاحق ہوگئی تھی۔

بیدونوں گروہ ہروقت ای فکر میں رہتے کہ کی نہ کی طرح مدینہ کی اسلاکی طومت کوختم کردیا جائے چنانچیشوال ہجری کوشتر کین اور یہودیوں کی مشتر کہ سازش ہدی ہزار کے مجموعی لشکرنے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت مدینہ کی

مسلم عکومت کوتا خت و تاراح کرنے کے لئے مدیند کارخ کیا۔ بیا تنابر الشکر تھا کہ مسلمانوں نے اس سے قبل ا تنابر الشکر نہیں دیکھا تھانہ ہی ان کے وہم و گمان تھا کہ عرب کے قبائل اس طرح متحد ہوکر اور ایک محافہ بناکر

ملمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔

دوسری طرف ملمان بھی مشرکین اور یہودیوں کے اس گھ جوڑے عافل نہیں تھے مسلمان بڑی گہری نگاہ ہے ان دونوں کا جائزہ لے رہے تھے چانچہ جب کفار کا لئنگر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آیا تو حضو ملفظ نے جنانچہ جب کفار کا لئنگر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آیا تو حضو ملفظ نے حضرت سلمان قاری کی تجویز کے مطابق مدینہ کے ارد گرد خدی کھودنے کا

وجبہ میں۔ حضور اللہ نے جہاں جہاں خدق کھودی جانی تھی وہاں خود صدود مقرر فرمائی تھیں اور ایک طرح سے ایک خط تھینج کروں دی آ دمیوں پر دی دی گز

زمين كهود ناتقتيم كردى تقى\_

خدق اس قدر گری کھودی گئی کہ نیچے سے تری نکل آئی اور اس قدر تیزی اس قدر جفاکشی اس قدر جوش اور جذبے میں کھودی گئی کہ صحابہ کرام اس کام سے جھروز میں فارغ ہوگئے۔

ای جنگ کودونام دیئے گئے تھے جنگ احزاب اور جنگ خندق اورای جنگ میں حضرت زبیر قبن عوام اسلامی لفتکر کے اس جھے میں مقرر ہوئے تھے جہاں عور تیں تھیں۔

جنگ کے دوران حضرت زبیر جن عوام نے جنگ بدرہی کی طرح بہترین جند ہے بہترین جانثاری اور جفائشی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اس جنگ میں حضرت زبیر جن عوام مشرکین کی طرف ہے آنے والے عثان بن عبداللہ بن مغیرہ ہے گرائے اس نے اپنے سر پر آئنی خود پہن رکھا تھا اس پر حضرت زبیر جن عوام نے اس قد رزور ہے اپنی تلوار کا وارکیا کہ سرکے دو گلڑے ہوگئے۔

کتے ہیں یہ مال دیکھنے والوں میں سے کی ایک نے کہا۔

کتے ہیں یہ مال دیکھنے والوں میں سے کی ایک نے کہا۔

کتے ہیں یہ مال دیکھنے والوں میں سے کی ایک نے کہا۔

کتے ہیں یہ مال دیکھنے والوں میں سے کی ایک نے کہا۔

کتا چھی تلوار ہے؟"

مورضین کہتے ہیں کہ حضرت زبیر الفاظ من کر غصر آگیا مطلب میتھا کہ بیتکوار کا کمال نہیں بلکہ اس ہاتھ کا کمال ہے جو ہاتھاں تکوار کو حرکت میں لار ہا

ای غزوہ خندق کے موقع پر بنوقر بظہ نے جو یہود یوں کا ایک قبیلہ تھا ملمانوں کے ساتھ بے وفائی اور غداری کا ثبوت دیا حالانکہ بنو قریظہ کا مسلمانوں ہے معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے لیکن قریش مکہ کے استے بڑے گفکر کود مکھ کر بنوقر بط کے یہودیوں کو یقین ہوگیا کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست یقینی ہاس لئے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا وہ تو ژدیا۔

"كون الوم كافر كرا حكاء"

ال يرحفزت زبير من عوام آكي برط اور فرمايا \_ "يارسول الشعافية من "

مورفين لكھتے بيل كرحضو وليك نے تمن بارا بنايہ جمله د ہرايا۔

"كون الو وكخرلا عا؟"

اور تینوں بار حضرت زبیر جن عوام نے آ کے بڑھ کر فرمایا۔

"يارسول الشعليك على"

آ پڑا ہی جواب ن کرایک بار پر حضو ملاقے نے فر مایا۔

"لكل نبي حواري و حواري ال زبير"

(العنى برنى كے لئے ایک حوارى ہوتا ہاور مراحوارى زير" ہے۔)

ایک اور روایت میں بیجی آتا ہے کہ حضرت زبیر جن کوام فرماتے ہیں کہ

رسول الله نے میرا ہاتھ بکڑ ااور فر مایا۔

"برنی کا ایک جواری ہوتا ہاور مراجواری زیر" ہاور میری چھوچی کا

بينا بھی ہے۔"

جس طرح جنگ احد میں حضور والفیط نے حضرت سعد بن ابی و قاص کے لئے فر مایا تھا۔

ای طرح جنگ خندق میں جنگ کے نازک اور خوفاک وقت میں اپنی جان کو جو کھوں میں ڈال کر حضرت زبیر "بن عوام کا اس طرح بے خطرا کیلے آ مدو رفت کرکے وشمنوں کی خبر لا نا ایک بہت اہم اور خطر ناک کام تھا اور ان کی اس جان بازی اور بہادری اور جانٹاری اور شجاعت کو د کیمنے ہوئے حضور علیہ نے انہیں بھی مخاطب کر کے فر مایا۔

"فداک ابی و امی"

(لعنیمرے ماں بائم یرفدا ہوں۔)

السلط مي حزت زير بن عوام كے ميے حزت عروة بن زير حرماتے

-U

"ایکروزین نے اپ والد محرم ہے کہا۔
"میں نے جنگ خندق میں آ ب کو ایک سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار

ديكهاتها-"

ال پر حفزت زبیر مین عوام نے فر مایا۔ "اے میرے بینے واقعی تم نے دیکھا تھا؟"

ال يرعروة بن زبير محمنے لگے۔ 'بال۔ ' ، جواب مل حضرت زبير مبن عوام نے فر مايا۔

"بيني ال روز حضو ملك في مر النظام والدين كو يمع فر ماديا تقا آب آلي قل فر مار بي تقد

"فداك ابي و امي"

(ير عال بائم رقربان بول ترطاؤ)

جس طرح زیر قبن موام نے جنگ بدر، جنگ احداور جنگ خندق میں برور کے احدادر جنگ خندق میں برور کے حدالیا ای طرح بیعت رضوان میں بھی حضرت زیر قبن موام نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ حصد لیا۔

غزوہ نیبر یہود یوں اور مسلمانوں کا ایک اہم معرکہ خیال کیا جاتا ہے اس معرکے میں بھی حضرت زبیر جبن عوام نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے مسلمانوں کے ہاتھوں جب ناظم نام کا قلعہ فتح ہوا اور یہود یوں کا سور ما مرحب مارا گیا تب مرحب کا بھائی نام جس کا یاسر تھا اپنے بھائی کے مارے جانے پر طیش میں آ کر اور غضب ناک ہوکر میدان میں اثر ااور مسلمانوں کو وقت مبارزت اور انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔

اں جنگجوسور ما کا مقابلہ کرنے کے لئے حفرت زبیر من عوام آگے بڑھے۔موزعین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یاسراس قدر تنومند قوی ہیکل اور کیم شجیم تھا کہ حفرت زبیر عبسمانی لحاظ ہے اس کے مقابلے میں پچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زبیر عبس عالم کے مقابلے میں پچھ بھی نہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت زبیر عبن عوام کی والدہ محترمہ لیعنی حضور علیہ تھے۔

ال جنگ میں حضرت زبیر من عوام کی والدہ محتر مدیعنی حضور علی کے بھو پھی حضر عند میں حضرت زبیر من عوام کی والدہ محتر مدیعنی حضور علی کے فرزند بھی جان کے فرزند حضرت زبیر من عوام اس یہودی سور ما کا مقابلہ کرنے کے لئے گئے تو اس کی

جسمانی ساخت کود مکھتے ہوئے انہیں بھی اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے کے مارے جانے کا خطرہ لائق ہوگیا تھا چنانچہ ای صورت حال کو د مکھتے ہوئے مطرت صغیر بنت عبدالمطلب حضور علیاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا۔

"یارسول النطاقیة میر الخت جگرا ن جام شہادت نوش کرے گا؟" ابنی بھو پھی صفیہ" بنت عبد المطلب کے ان الفاظ کے جواب میں حضور ملاقیۃ نے فرمایا۔

"فيس بلدزيراس ولل كول كركاء"

چنانچالیا بی ہواتھوڑی دیرے مقابلے کے بعد حضرت زبیر جن عوام نے اے اپنے سامنے بے بس کر دیااور اے آل کر کے جنم رسید کر دیا۔

منلمانوں اور کفار کے درمیان حدیدیا معاہدہ دی سال کے لئے ہوا تھا
اس قرار داد ہے اور اس معاہدے ہے فریقین ایک دوسرے ہے مطمئن بھی
تھے لیکن کفار نے جلد ہی اس معاہدے کی دھجیاں بھیرنا نٹروع کردیں چنانچہ
قریش کے انہی رویوں کو دیکھتے ہوئے حضور نے مکہ کوفتح کرنے کا تہیہ کرلیا
لیکن اپنے اس عزم کی تشہیر حضور نے مناسب نہ بھی بلکہ پوری داز داری کے
ساتھ تیاری کی گئی اور ہرممکن کوشش کی گئی کہ اہل مکہ کواس بارے میں کوئی خبر نہ

جس وقت حضور وقائقة مكه برجمله آور مون كى تياريول من معروف تص اوريكام انتائى راز دارى سے كيا جار ہاتھا تو بدرى سحاب ميں سے ايك شخص نام جن كا حاطب تقاانهوں نے ایک رقعہ لکھ کر ایک عورت كودیا اے بچھرقم بھی مہیا كى اورا ہے كہا۔

"ال رقعه كوقر يش مكه تك بهنجادينا"

چنانچدوہ مورت اپ سرکی چوٹی میں رقعہ چھپا کرمدینه منورہ سے مکہ مرمہ کی طرف روانہ ہوئی تا کہ حاطب کا دیا ہواوہ خط اہل مکہ کو پہنچادیا جائے۔

الله تعالی نے وی کے ذریعے حضو تعلیقہ کواس معاملے کی خرکروی چنانچہ حضو تعلیقہ کواس معاملے کی خرکروی چنانچہ حضو تعلیقہ نے دھزت مقداد مقداد

چنانچ حضور کایف کایفر مان کن کریمنوں حضرات بری برق رفتاری سے اس باغ کی طرف گئے جس کی نشان دی حضور کالیف نے کی تھی یہ باغ مدین منورہ سے بارہ میل کے فاصلے برتھا۔

یہ تینوں محتر م حضرات آندهی اور طوفان کی طرح اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس باغ میں پنچے تو وہاں جس طرح حضور نے فر مایا ایک عورت ملی جوشتر برسوارتھی۔

ال کی تلاقی کی گیان جم رفته کی طرف حضور میلانی نے اشارہ کیا تھاوہ رفتہ کی طرف حضور میلانی نے اشارہ کیا تھاوہ رفتہ کہ بین نہ ملا بیصورت حال دیکھتے ہوئے تینوں حضرات بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے کہ آخر رفته کہاں ہے۔ مند ہوئے کہ آخر رفته کہاں ہے۔ ماتھ ہی وہ یہ بھی کہنے گئے۔

"فدا کی تم الله کارسول علیقی بھی غلط نہیں کہدسکتا۔" میصورت حال دیکھتے ہوئے حضرت علی خرکت میں آئے اوراس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"میں خداکی میں کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ علیہ نے بھی جھوٹ بولا اور نہ ہی ہم جھوٹ کہد ہے ہیں رقعہ تہارے پاس موجود ہے یا تو تم رقعہ نکال کر ہمارے حوالے کردواگر تم ایسا نہیں کروگی تو ہم تمہاری تلاثی لینے ہے بھی نہیں چوکیں گے۔"

یں پیدی ہے۔ جب اس مورت نے دیکھا کہ ان مینوں حفرات کے ارادوں میں پیکھی ہے اور ہر صورت میں وہ اس سے رقعہ لے کرر ہیں گے تب وہ مینوں حفرات کو مخاطب کر کے کہنے گئی۔

"اچھاتم اپ منہ دوسری طرف پھیرلو۔" چنانچہ جب تینوں حضرات نے ایسا بی کیا تو اس عورت نے اپنی چوٹی میں سے دور قعہ نکالا اوران کے حوالے کردیا۔

تینوں حضرات وہ رقعہ اور اس عورت کو لے کر حضور ملی کے خدمت میں حاضر ہوئے۔

اس عن صرف بداطلاع تقی ۔
اس عن صرف بداطلاع تقی ۔
اس عن صرف بداطلاع تقی ۔

"ابل مكة تم يرعنقريب حمله بونے والا ب-"

ال كے علاقہ اور كوئى بات اس خط ميں نتھى كين سب سے اہم بات يتھى كەجب حضور عليات اس حملے كوفنى ركھنا جائے تھے تو حاطب كا خط لكھ كراہل مكہ كو آگاہ كردينا عسكرى اصولوں كے خلاف تھا۔

یہ خط ملنے کے بعد حضور علیہ نے کی ناراضگی اور خفگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ حضرت حاطب کوطلب کیا گیا۔ آپ علیہ نے نہایت شفقت، ہر دہاری اور خل میں انہیں مخاطب کر کے کہا۔

"ڀيکياڄ؟"

حضور الله کے اس استفسار پر حاطب نے نہایت عاجزی اور انکساری میں عرض کیا۔

"یارسول الله وقت کہ بین میر اکوئی رشتہ دار کہ بین ہیں ہے قریش ہے بھی بین اور وہ بے یارو کہ دگار بین میر اکوئی رشتہ دار کہ بین ہیں ہے قریش ہے بھی میری کوئی رشتہ داری ہیں ہے جس بناء پر مجھے خیال آیا کہ اگر بین قریش پر یہ احسان کردوں تو وہ مشکل وقت میں میر ہے رشتہ داروں اور اہل وعیال کوکوئی گزندیا نقصان نہ پہنچا کیں گے خداجا نتا ہے کہ مجھ میں نہ کفر ہے نہ نفاق اور نہ بی عظمت اسلام کے احترام میں میں نے انحراف کیا ہے صرف اتن می بات تھی جس کے لئے مرک تک کر بعظا۔ "

حفرت حاطب کا جواب س کر حضوطی مطمئن ہوگئے چنانچہ حضوطی استان موسک چنانچہ حضوطی کے جنانچہ حضوطی کے جنانچہ حضوطی کے ان کار قصور معاف کردیا تھا۔

بہر حال حضو مطابعة دی ہزار جاناروں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب اپنے لفتکر کے ساتھ آپ نے پڑاؤ کیا یہاں پر حضو مطابعة کے بچا عباس بن عبد المطلب ، ابوسفیان کے ساتھ آئے اور انہیں ایک پہاڑی پر کے جا کر کھڑا کیا تا کہ وہ مسلمانوں کے لفتکر کی شان وشوکت کا اپنی آئکھوں سے جائزہ لیس۔

ابوسفیان نے عرب کی سرزمینوں میں کی گفکر کا ایسانظم اس سے قبل نہیں دیکھا تھا وہ حضور تقلیقے نے ساتھ مجاہدین اور مسلمانوں کا ایسا جرار لشکر و مکھ کر نہایت متاثر ہواوہ اس بات پر بھی جرت زدہ تھا کہ مسلمان کس ثنان شوکت کے ساتھ حرکت میں آ رہے تھے۔

ال نے یہ بھی خیال کیا کہ آٹھ سال قبل حضور بھی ہے کہ سے نکالا گیا تھا حضور بھی ہے کہ کے نکالا گیا تھا حضور بھی ہے کے کے کال کیا تھا جلال کے ساتھ ایک بھاری فشکر لے کر مکہ میں پہنچ گئے ہیں۔

کہتے ہیں اس موقع پر ابوسفیان نے عبائ بن عبدالمطلب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"یا ابا الفضل لقد اصبح ملک ابن احیک یوم عظیم" (یعنی اے ابوفضل تمہارے بھائی کے بیٹے کی سلطنت بہت عظیم ہوگئ

(-4

ابوسفیان کے ان الفاظ کے جواب میں حضرت عبال بن عبد المطلب نے خاطب ہو کے کہا۔

"بیسلطنت نہیں نبوت ہے بعنی سیاست اقتد ار اور جر وقہر سے بی نظام نہیں قائم کیا گیا جوسلطنت کی خصوصیت ہوتی ہے بلکہ پیغمبر از صدافت دیانت امانت اور اعلیٰ اخلاق نے دلوں کومنحر کیا ہے۔"

ابوسفیان اس کو ہتانی سلسلے کی چوٹی پر کھڑے ہوکر اسلامی لشکر کے دستوں کودیکھتار ہا اور وہ خدائی لشکر ایک نرالی شان کے ساتھ اس کے سامنے سے گزرتا رہا۔

سب سے پہلے حضرت حضرت خالا بن ولید کے دیے گزرتے رہ اور ابوسفیان کو دیمے گررہ ہے تھے بھر بعد بیں مختلف قبائل کے دیے گزرتے رہ اور ابوسفیان ان کو دیمے کر جرت زدہ ہوتا رہا بھر آخر بیل حضو بھلیاتے مہاجرین اور انصار کے مسلح اور زرہ بوش گروہ کے درمیان دکھائی دیئے مہاجرین کاعلم حضرت زبیر جن عوام کے ہاتھ بیل تھا۔ عوام کے ہاتھ بیل تھا اور انصار کاعلم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ بیل تھا۔ مکہ بیل جب حضو بھلیاتے وافل ہوئے تو سب سے چھوٹا اور آخری دستہ وہ تھا جس میں خود صفو بھلیاتے موجود تھے اور اس کے علم بردار حضرت زبیر جن عوام محترت سعد بین عماری دواجہ نے حضرت سعد بین عماری دواجہ نے حضرت سعد بین عماری کردہ خورت زبیر جن عوام کو دو جھنڈے عطا کے عبادہ کو ایک جھنڈ اعطا فر مایا تھا جبکہ حضرت زبیر جن عوام کو دو جھنڈ سے عطا کے عمادہ کو ایک جھنڈ اعطا فر مایا تھا جبکہ حضرت زبیر جن عوام کو دو جھنڈ سے عطا کے عماری کو دو جھنڈ سے عطا کے عماری کو دو جھنڈ سے عطا کے عماری کو دو جھنڈ سے عطا کے حدود تھا دو ایک جھنڈ اعطا فر مایا تھا جبکہ حضرت زبیر جن عوام کو دو جھنڈ سے عطا کے حدود تھا دو ایک جھنڈ اعطا فر مایا تھا جبکہ حضرت زبیر جن عوام کے دو تھنڈ سے عطا کے حدود تھا دو ایک جھنڈ اعطا فر مایا تھا جبکہ حضرت زبیر جن عوام کو دو جھنڈ سے عطا کے حدود تھا دو ایک جھنڈ اعطا فر مایا تھا جبکہ حضرت زبیر جن عوام کو دو جھنڈ سے عطا کے میں دواج سے دور جھنڈ سے عطا کے حدود تھا ہوں کے دور خسور تھا ہوں کے دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ سے عطا کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ ہوں کو دور جھنڈ سے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ ہوں کو دور جھنڈ ہوں کے دور خسور تھا ہوں کو دور جھنڈ ہوں کور دور جھنڈ ہوں کور دور جھنڈ ہوں کور دور جھنڈ ہوں کور دور جھنڈ ہور کور دور جھنڈ ہوں کور دور

علامه ابن سعد ابنی تاریخ طبقات کی جلد تین میں لکھتے ہیں کہ حضور سیالیت جب مکہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سکون اور اظمینان طاری تھا ہر شخص مطمئن ہوگیا اس حالت میں حضرت زبیر خبن عوام اور حضرت مقداد این اسود حضور سیالیتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور علیہ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کران دونوں کے چیروں ہے گردوغبار کوصاف کیااور فرمایا۔

"من نے گھوڑے کے لئے دو صے اور سوار کے لئے ایک حصد مقرر کیا ہے جوان میں کی کرے گائی تعالی اس کونقصان پہنچائے گا۔"

فق مکہ کے بعد سلمانوں کوفرز وہ جین بیش یا اوراس فرزوہ یں بھی حفرت زبیر جن عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مفسرین بیان کرتے بیں کہ فروہ حنین میں مشرکین کے بچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف گھات لگائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی نقل حرکت پر گھری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔

جب حضرت زبيراً پ بجھ ساتھيوں كے ساتھائ كھائى كے قريب بينچ تو ايك فخض نے اپ ساتھيوں كو مخاطب كرتے ہوئے بلندا واز ميں كہا-

"لات و عسزى (دوئت بين) كاتتم يطويل القامت واريقيناز بر"

بتار ہوجاؤاں کا حملہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔

یہ جملہ ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ دشمن کے ایک زبردست گروہ نے جملہ کردیا حضرت زبیر جن موام نے نہایت بھرتی نہایت چا بکدئ شجاعت اور دلیری کے ساتھ ان کے حملوں کورو کا اور اس قدر شجاعت اور دلیری ہے دشمن پر حملے کئے کہ اس گھائی کودشمنوں سے یاک صاف کردیا۔

غزوہ خین کے بعد طائف کی جنگ اور غزوہ تبوک میں بھی حضرت زبیر ا بن عوام پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اس کے بعد جب ابجری میں حضور اللہ نے نے جمت الوداع کا قصد فرمایا تو حضرت زبیر جن عوام اس وقت بھی حضور والی کے ہم رکاب تھے تے ہیں اللہ ہوائی کے ہدد اللہ ہورائی کو انتقال فر مایا تو جہاں النجری کو حضور والی نے اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو انتقال فر مایا تو جہاں دوسر سے اصحاب نے حضر ت ابو برخمد این کے ہتھ پر بیعت کی حضر ت ابو برخمد این کے ہتھ پر بیعت کی حضر ت ابو برخمد این کے اتھ پر بیعت کی حضر ت ابو برخمد این کے زبیر جن عوام نے بھی حضور کی جانشین کی حیثیت سے حضر ت ابو برخمد این کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔

خضرت ابو بکر صدیق تقریباً سوا دو بری تک خلیفه کی حیثیت سے فرائف انجام دیتے دہاں عرصہ میں مضرت زبیر مین عوام مدینه بی جی اس عرصہ میں مضرت زبیر مین عوام مدینه بی جی اس عرصہ موردہ بعض معاملات میں جب امیر المومنین کومشور سے کی ضرورت ہوتی تو آئیس مشورہ

حضور الله المراق المراق المراق المراق المراق المحمد المراق المراق المحمد المراق المرا

حضرت زبیرهبن عوام ایک انتهائی دلیراور شجاع شخص تصدید کی پرامن فضامی ان کے لئے حضرت خالد بن ولید کی طرح رہنا مشکل تھا لہذا حضرت فاروق اعظم سے اجازت لے کرشای محاذ پرتشریف لے گئے۔

اس وقت رموک کی جنگ میں شام کی قسمت کا آخری فیصلہ ہور ہاتھااس جنگ میں اگر چیمسلمانوں کے کئی لشکر جمع ہوئے تھے لیکن اسلامی لشکر کی کل تعداد

بر بھی چیں ہزار کے لگ بھگ تھی۔

جبکہ رومنوں کے لفتکر کی تعداد دولا کھ کے قریب تھی جن میں جالیس ہزار لفتکری زنجیروں میں باندھ کر کھڑے گئے تھے تا کہ جان دینے کے سواقدم سیجھے ہٹانے کا سوال بھی ان میں ہے کی کے دل میں ندائے گے۔

لشکر اسلام کے سید سالار اعلیٰ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید تھے انہوں نے نے ڈھنگ سے لشکر کومیدان جنگ میں اتارا جب وہ اسلامی لشکر کی صف آرائی کررے تھے تو کی شخص کے منہ ہے نکل گیا۔

''رومن کتنے زیادہ اور مسلمان کتنے کم ہیں۔''اس پر حضرت خالد ہن ولید نے قرمایا۔

"مسلمان كتخ زيادہ اور رومن كتے كم بين مسلمانو ياد ركھوفشكروں كى تعداد كثرت منين بمت اور جوال مردى كى وجہ كم يازيادہ ہوتى ہے خدا كى دو بميشان كے ساتھ ہوتى ہے جو بهادر اور جرائت مند ہوتا ہے الجمدللہ ہم بہادر بھى بين اور جرائت مند بھى بين اور صاحب ايمان بھى ہم ہے كون مقابلہ كرے گا۔

جفرت زیر جن موام نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی جنگ کے دوران ایک زورشدت کارن پڑا جنگ کے دوران کچھلوگوں نے کہااگر آپ مملے کرکے رومنوں کے قلب میں تھی جا کیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔

حفرت زير فين عوام نے كہا۔ " تم لوگ براساتھ نيس دے كئے "

لوگوں نے کہا۔ ''ہم پکاعہد کرتے ہیں کہ آپ کا ضرور ہاتھ دیں گے۔''
لوگوں کی اس یقین دہانی پر آپ ڈخمن پر جملہ آورہوئے اوررومن لشکر کے
قلب کو چیر تے ہوئے اس پار چلے گئے کوئی شخص اس موقعہ پران کے ہاتھ نہ رہ
سکا پھر جب لوٹے تو رومنوں نے گھوڑ ہے کی باگ پکڑلی اور گھیراؤ کر کے بخت
زخمی کر دیا گردن پر دوز خم اس قدر کاری تھے کہ مندمل ہونے کے بعد بھی ان میں
گڑھے پڑگئے تھے چنا نچھا کھڑ آپ کے بیٹے عروہ بن زبیر گہا کرتے تھے ہم بدر
اور یرموک کے زخموں کے گڑھوں میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے ہم برمال
دوسری جنگوں کی طرح حضرت زبیر جن عوام نے جنگ یرموک میں چرت انگیز
دوسری جنگوں کی طرح حضرت زبیر جن عوام نے جنگ یرموک میں چرت انگیز

جنگ برموک بھی بڑی جرت انگیز تھی جس میں حفزت زبیر جن موام نے حصہ لیا جنگ کے اختتام میں ایک لاکھ رومنوں کی لاشیں ادھر ادھر بھری بڑی تھے اس طرح میں جکہ مسلمان صرف تین ہزار اس جنگ میں کام آئے تھے اس طرح میں میدان بھی مسلمانوں کے ہاتھ رہااوراس معرکہ میں رومنوں کی شکست نے ان کی قوت اور طاقت کو بمیشہ کے لئے مسلمانوں کے سامنے پاش پاش کر کے رکھ وہا تھا۔

.....☆☆.....

جنگ رموک کی شانداراور عظیم فتح کے بعد حضرت عمر و بن العاص کے دل میں معرکی فتح کا خیال پیدا ہوا چنا نچا ہے آ ب اس خیال کا اظہار فاروق اعظم کے کیا تو انہوں نے فوری طور پر اس کا کوئی جواب نددیا خاموشی افتیار کی۔

بعد میں آ ب نے عمر و بن العاص کی تجاویز اور دلائل پرغور فکر کیا اور اصحاب الرائے ہے مشورہ کیا اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر و بن العاص کو کھا۔

الرائے ہے مشورہ کیا اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر و بن العاص کو کھا۔

دو و کو کی وعوت دو اور جو تیار ہوں ان کو ساتھ لے کر مصر دو انہ دو اور جو تیار ہوں ان کو ساتھ لے کر مصر دو انہ

اں عم کی تغیل میں حضرت عمر ہیں العاص مختصر سے ایک لفتکر کو لے کر عریش کے مقام پر پہنچ آ ب کے ساتھ صرف چار ہزار جانبار تھے جب عریش پہنچ تو دیکھا وہاں رومنوں کا کوئی لفتکر نہیں تھا وہ پہلے ہی فرار ہو چکے تھے چنا نچ حضرت عمر ہیں العاص کے ارادوں میں اور زیادہ مضبوطی اور استحکام پیدا

-198

لیکن مصر میں داخل ہونے کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عمروُّ بن العاص کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے کمک کی ضرورت بڑی چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں فاروق اعظم سے دابطہ قائم کیا۔

المسلم المسلم المسلم المساول المسلم المادى المسلم المادى المسلم المادى المسلم المساول المسلم المساول المسلم المساول المسلم المساول المسلم المساول المسلم ال

كرام ال فتكريس موجود تھے۔

ال لشكرى آمد پر حضرت عمرة بن العاص بڑے خوش ہوئے حضرت زبیر ا بن عوام كے آئے ہے حضرت عمر بن العاص كو بہت تقویت بینجی اس طرح مصرى برمہم كو آسانی كے ساتھ سركرليا گيا۔

حضرت زبیر معضو و آلیہ کے بھو بھی زاداور صدیق اکبڑے داماد تھان کا جواب نہ تھا شارع ب کے گئے چئے بہادروں میں ہوتا تھا حربی فنون میں ان کا جواب نہ تھا مختلف غزوات میں کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے حضو و آلیہ نے ان کو ابنا حواری فر مایا تھا اخلاق نہایت بلندان سے جو ماتا بس انہی کا ہوجا تا جو شکر ان کی قیادت میں دیا جا تا ان کے حسن سلوک سے ان کا دم بھرنے لگتا تھا۔

جب حفرت زبیر بن عوام آٹھ ہزار کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مقر میں حفرت عمر و بن العاص کے پاس پنچے تو انہوں نے دریائے نیل کوعبور کرکے عین شمس کارخ کیا حفرت زبیر اوران کے لشکرے آن ملے۔ حضرت عمر و بن العاص نے عین الشمس کے کھنڈرات میں حضرت زبیر ا ین عوام کی زیر قیادت آئی ہوئی عسری قوت کے ساتھ پڑاؤ ڈالا کیونکہ بیر جگہ دفاعی لحاظ سے نہایت اعلی تھی۔

اب جود هزرت عمر قربن العاص نے اپ لشکر کی طرف نگاہ دوڑ ائی تو دیکھا کہ ساڑھے پندرہ ہزار مجاہدین ان کے زیر کمان تھے ان کو بڑا اطمینان ہوا اور سمجھ لیا کہ ان کے اور رومنوں کے درمیان فیصلہ کن گھڑی آن پینجی ہے چنانچہ انہوں نے جنگی معاملات میں بصیرت رکھنے والے دھزات کو اکٹھا کیا اور ان کے مشورے سے رومنوں کے ساتھ جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کو آخری شکل کے مشورے سے رومنوں کے ساتھ جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کو آخری شکل دی۔

حفرت زبیر مین عوام نے حفرت عمر و بن العاص کے ساتھ کام شروع کیا اور لشکر نے عین الشمس وغیرہ کو فتح کر کے قلعہ بابلیون کا محاصرہ کرلیا میں قلعہ رومنوں کا سب سے مضبوط تھا اور اسے تا قابل تسخیر کہا جاتا تھا اس کی فصلیں ساٹھ قدم او نجی اور اٹھارہ قدم چوڑی تھیں اور دریائے نیل اس قلع کے بڑے دروازے تک پہنے جاتا تھا میہ بڑا دروازہ لو ہے کا بنا ہوا تھا قلعے کے اندر کنویں کھدے ہوئے تھے اور قلعے کوایک خندق نے چاروں طرف سے کھیررکھا تھا۔

اسلای کشکر کو قلعے کی مضبوطی کا بخو بی علم تھالیکن انہیں یہ بھی علم تھا کہ پچھدن یا پچھ بنفتے قلعے کے مخالفین کوامدادنہ پہنچے تو ان کی قوت کمزور ہوجائے گی ان کی ہوا اکھڑ جائے گی ہمتیں جواب دے جائیں گی اور وہ تھک ہار کر اطاعت پر آ مادہ ہوجائیں گے۔ مورخین بی بھی بیان کرتے ہیں کہ جب قلعے کا محاصرہ کیا گیا تو اس وقت مصر کا بادشاہ مقوس بذات خود قلعے کے اندر موجود تھا اور کشکر کی راہبری اور راہنمائی کررہا تھا بیمقوس ان دنوں مصر کا حکمر ان ہونے کے باوجودرومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس کا باج گزارتھا۔

قلعے کی تفاظت کرنے والوں نے قلعے کے اندر ضرورت کا سارا سامان جمع کر رکھا تھا دوسری طرف رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس بھی کسی صورت یہ پہند نہیں کرتا تھا کہ مصر مسلمان فتح کرلیں لہندا اس کی بھی بیہ کوشش تھی کہ محاصرہ طول بیکڑ نے اور محاصرے کی طوالت سے ننگ آ کر مسلمان واپس جانے پر آمادہ ہوجا کیس۔

جب محاصر وطول بکڑنے لگا تو مورخین لکھتے ہیں اس موقع پڑ حفزت زبیر " بن عوام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا۔

"میں اپنی جان اللہ کے رائے میں قربان کرنا جا ہتا ہوں اور میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس قربانی کو سلمانوں کی فتح کا باعث بتائے۔"

ایے الفاظ ایسا جملہ ایک ایسا شخص ہی ادا کرسکتا تھا جو انتہا کا جرائت مند سرفروش اور جانثار ہو چنانچ ای ارادے کی تحمیل کے لئے حضرت زبیر جن عوام چند مجاہدوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں فصیل کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر اس پر جڑھ گئے ایسے کرتے وقت آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرکے فی ال

"جب من عمير كهون توابد براتي بوخ اويرج ما تا-"

چنانچالیای مواحفرت زبیر بن موام اوران کے ساتھی رات کی تاریکی میں اس قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے اور سب نے مل کر تکبیریں بلند کرنا شروع کیں۔

ال موقع پروہ ملمان جو قلع ہے باہر تھے انہوں نے حضرت زبیر جن عوام اور ان کے ساتھیوں کی تلبیر کے جواب بیں تلبیریں بلند کرنا شروع کیس۔

قلعے کے اندر قلعے کے جو محافظ رومن تھے اور جو چوکس اور چو کئے تھے انہوں نے جب مسلمانوں کی تجمیروں کی آ وازیں میں تو انہیں یفین ہوگیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو چکے ہیں لہٰذااس خبر کے پھیلتے ہی قلعے کے اندر بھگدڑ کے کائی۔

حفرت زبیر بن عوام نے آگے بڑھ کر قلعے کا ایک دروازہ کھول دیااور ملائوں کا جو لئکر قلعے ہے باہر تھا وہ بھی قلعے میں داخل ہو گیا اس طرح حضرت زبیر بن عوام کی جرات مندی سے سرفروثی اور جانثاری سے وہ قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں بیدرومنوں کی بدترین فکست تھی جوروش بچ وہ اس قلعے سے نکل کر بھاگ گے اور قلع پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں مصرکی فتح کا پہلا مرحلہ اپنے اختاا م کو پہنچا تھا۔

اس فنج کے بعد حضرت مرقبین العاص اور حضرت زبیر جن عوام اے لشکر کو فی آگر کو کرآ کے بوجے اب انہوں نے مصر کے بوے شہر اور بندر گاہ اسکندر سیکار خ

كيا-

رائے میں جگہ جگہ رومنوں کے مشقر پڑاؤ اور ان کی آبادیاں تھیں اور انہوں نے جگہ جگہ رومنوں کے مشقر پڑاؤ اور ان کی آبادیاں تھیں اور انہوں نے جگہ جگہ مسلمانوں کے لئنگر پر جملہ آور ہوکر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا چاہالیکن ہرموقع پر رومنوں کومسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی آخر مسلمانوں کا کشکر ترک تا ذکر تا ہوا اسکند دید کے قریب جا پہنچا۔

اسکندر یہ شہر کی بلند و بالا فصیلوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں مزاحت کرنا شروع کی دوسری طرف مسلمانوں میں بھی شہر کوفتح کرنے کے لئے ایک عجیب وغریب جوش اور ولولہ پایا جاتا تھا شروع میں مسلمانوں نے شہر کی فصیلوں کے برجوں پر حملے شروع کئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ شہر کی فصیل نہایت مضبوط اور مشحکم تھی اور رومن برجوں کے اندر سے منجنیقوں کے ذریعے مسلمانوں پرسٹ باری بھی کرتے تھے سکندر یہ میں اس وقت لگ بھگ بچاس ہزار جنگمو تھے اور ان کو یقین تھا کہ اگر مسلمانوں نے سکندر یہ کوفتح کرلیا تو بھر مصر سے رومنوں کی بساط ممل طور پر لبیٹ کررکھ دی جائے گی۔

شہرکا محاصرہ جب طول بکڑنے لگا تو مسلمانوں نے اس موقع پر ایک اور قدم اٹھایا۔ گئٹر کے ایک محصے نے تو سکندر بیشہرکا محاصرہ جاری رکھا جبکہ گئٹر کے ایک جھے نے اردگرد کے علاقوں پر حملہ آ ور ہوکر وہاں رومنوں کو فکست دیتے ہوئے مار بھگانا شروع کیا۔

سكندريكا محاصره جبطول بكرنے لگاتو دوسرى طرف حضرت فاروق

اعظم معری طرف ہے کوئی خرندا نے کی دجہ ہے پریٹان ہوئے اس لئے کہ
وہ معرکی خروں کے مختطر تھے خصوصاً سکندریہ کی فتح کا انہیں شدید انظار تھا
لیکن گزشتہ کی ماہ ہے معرے انہیں کوئی خرنہ کی تھی اس لئے کہ جوافشر معرپ
حملہ آ در ہونے کیلئے گیا تھا اس میں ایسے ایسے ہاک سپہ سالا رادرایے
ایسے ہنر مند افشکری تھے جو اس ہے پہلے بہت ہے متحکم قلعوں کو فتح کر چکے
تھے۔

فاروق اعظم نے جب حفزت زبیر جن اوردوسرے بین اصحاب کے ساتھ معرکی طرف حفزت بحر قبن العاص کی مدد کے لئے ایک فشکر روانہ کیا تھا تو ان کے ہاتھ حفزت بحر قبن العاص کو ایک خط بھی لکھا تھا اس خط بی فاروق ان کے ہاتھ حفزت بحر قبن العاص کو ایک خط بھی لکھا تھا اس خط بی فاروق اعظم نے حضزت زبیر قبن عوام ، حضرت عباد قبن صامت ،حضرت مقداد قبن اسود اور حضرت مسلمہ بن مخلد ہے متعلق لکھا تھا کہ بیاصحاب ایک ایک بزار سوار کے برابر بیں۔

جب اسكندريدى فتح من تاخير ہونے لگى تو فاروق اعظم كے ذہن من من مختلف انديشے المحفے كے كہ ہيں مسلمان مجاہدوں نے مصرى سرز مين كو پهندى نہ مختلف انديشے المحفے كے كہ ہيں مسلمان مجاہدوں نے مصرى سرز مين كو پهندى نہ كرليا ہواوروہ اس كوا پنى منزل مجھ كرآ كے برخصنے ہے بے نیاز ہو گئے ہوں ان سب انديشوں كوسا منے ركھتے ہوئے فاروق اعظم نے ایک اور خط معزت عمرة من العاص كولكھا۔

جونی بیخط حضرت عمرة بن العاص کوموصول ہواتو وہ سکندر بیکی فتح کا منصوبہ بنانے لگے چنانچہ ای وقت انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت،

حضرت زبیر مسلمہ بن مخلد کو بلایا اور انہیں علم دے کرسکندریہ پر جملہ آور ہونے کے لئے کہا۔

مسلمانوں نے اس روز اس جانفشانی، جانثاری اس دلیری اور جرأت مندی سے سکندرید پر حملے شروع کئے کہ اللہ رب العزت نے اس روز سکندرید ان کے ہاتھوں فتح کرادیا۔

مسلمانوں کالشکر جب شہر میں داخل ہوا تو اس کے کو چہاور بازار کود مکھ کرسب جیران رہ گئے اس لئے کہ شہر کی فصیلیں اور عالیشان عمار تیں ان کے لئے جیرت کا باعث تھیں شہر میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کے سالا روں اور لئکریوں نے سکندر رہ میں وہ کچھ دیکھا جس کی نظیر شام وعراق میں نہیں ملتی اور لئکریوں نے سکندر رہ میں وہ کچھ دیکھا جس کی نظیر شام وعراق میں نہیں ملتی تھی۔۔

مسلمانوں کی فتو حات کا سلسلہ ای طرح جاری تھا اور حفرت زیر جن کوام
اور دوسرے بڑے سالار اسلامی سلطنت کی وسعت کا کام سرانجام دے رہے
سے کہ عالم اسلام عن ایک بہت بڑا حادث اور الیہ پیش آیا اور وہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا تھا۔ شکی القلب قاتل نے اس وقت آپ پر دو و حاری نجز ہے
وار کئے جس وقت آپ حماز کی المامت کررہے تھا س طرح نماز کے بعد آپ کو
جب آپ کے گھر میں لایا گیا تو اس وقت سب لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام جن
میں حضرت زیر جن کوام بھی شامل تھے پریشان اور فکر مند تھے ہرکوئی اس تا گھائی
مصیبت سے متعلق گفتگو کر رہا تھا جو سلمانوں کے عظمت مآب خلیفہ کی وفات
کے بعد خطر تاک نمائے کا باعث بن عتی تھی۔

اب مسلمانوں کی مملکت حضرت فاروق اعظم کے دور میں لگ بھگ اکتیں
ال کھم لی میلی ہوئی تھی اور اس سلطنت کو جس چا بکدئی جس انصاف جس

مہارت اور جس خداتری کے ساتھ فاروق اعظم نے چلایا تھا ان کے بعد ای طرح سلطنت کو چلانے کے لئے کسی ایسے تھی کا انتخاب کرنے کے لئے لوگ براے پریٹنان اور فکر مند تھے۔

ال موقع پر حفرت فاروق اعظم ہے بعض صحابہ نے التجاکی وہ حفرت حفرت حفرت الو بکر همدین کی طرح خلیفہ نا حزد کریں لیکن آپ نے فر مایا۔
'' میں تمہارے لئے خلیفہ کے انتخاب کے لئے چھآ دمیوں کے نام لیتا ہوں یہ چھآ دمی وہ ہیں جنہیں حضو تعلقہ نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بخارت دی تھی یہ حفرت عثمان ، حفرت علی ، حفرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حفرت میں بنتارت دی تھی یہ حفرت عثمان ، حفرت علی ، حفرت عبد الشرخی اللہ حضی اللہ حضرت اللہ حضی اللہ حضوں اللہ حضی اللہ ح

اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا کام شروع ہوا اور انہوں نے الل شوری کے علاوہ سب لوگوں سے صلاح مشورہ کیا تو ہرا کیک نے حضرت عثمان کی عفان کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا چنا نچرانہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا چنا نچرانہوں نے حضرت عثمان می ہاتھ پر خلیفہ کی خلیفہ بنادیا اور ہر ایک نے بلا اختلاف حضرت عثمان می کے ہاتھ پر خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی تھی ۔

حفزت عثمان عنی کے عہد خلافت میں حضرت زبیر طبین عوام نے نہایت سکون اور خاموثی سے زندگی بسر کرنا شروع کردی تھی اور اس دور میں کی مہم میں شرکت نہ فرمائی تھی کیونکہ اب آپ کی عمر بھی اس حد تک تجاوز کر چکی تھی کہ وہ

جگوں می صدیعے کے قائل نہ تھے۔

اس کے بعد جب ۳۵ بجری میں مفسدین شورش پہندوں غداروں اور اسلام دشمنوں نے تھر خلافت کا محاصرہ کرلیا تا کہ حضرت عثان کا خاتمہ کردیں تو اسلام دشمنوں نے تھر خلافت کا محاصرہ کرلیا تا کہ حضرت ذبیر جن موام نے بھی اپنے بوے اس موقع پردیگر بزرگ صحابہ کی طرح حضرت ذبیر جن موام نے بھی اپنے بوے صاحبز ادب حضرت عثان فنی کی حفاظت محاجز ادب کے لئے دوسرے محابہ کرام کے صاحبز ادوں کے ساتھ مقرر فرمایا۔

ال كے باوجود جب بلوائيوں نے حضرت عثال فئى كا خاتمہ كرديا تو عالم اسلام كے اعدائيك كبرام ايك فسادا تھ كھڑ اہوا تھا۔

صرت عنان ہن کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں فسادی مندین دندیاتے پھرتے سے اس موقع پر مختلف ہم کے لوگ مدینہ میں جمع ہو چکے سے کوئی حضرت زبیر جن موام کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا تو کوئی طلح جن عبیداللہ کو اور کوئی حضرت عنان بن عفان کا تعلق اور کوئی حضرت عنان بن عفان کا تعلق چونکہ بنوامیہ سے تھا لبندا بنوامیہ کے لوگ اور حضرت عنان کے طرف دار مدینہ سے نکل کر مکداور شام کی طرف بھا گئے گئے سے عبداللہ بن سہا جو عالم اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا تھا اور جس نے حضرت عنان فنی کی شہادت میں بڑا کر دار ادا کیا ای شخص نے مختلف شہروں میں مسلمانوں کے اعدر فساد کی جزئیں پھیلادی تھیں۔

مورض لکھے ہیں کرمبائی جائے تھے کہ کوئی نہ کوئی فلیفہ بن جائے تا کہ عالات درست ہوجا میں جب حضرت زبیر من عوام اور حضرت طلح من عبیداللہ نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کردیا تب سبائی جن میں معری پیش بیش بیش خض معری پیش بیش بیش معری پیش بیش معری بیش بیش معرف منظر مت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے آپ نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کردیا بھر لوگوں کے اصرار پر آپ نے منظور کرلیا اورلوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

لین حفرت علی بن ابی طالب کی مندنشنی کے باوجود بھی مدینہ میں امن و
سکون اور صانت کی فضانہ بیدا ہو سکی اس لئے کہ مدینہ کے اندر فسادی دند تاتے
پھرتے تھے کوئی ان کورو کئے ٹو کئے والا نہ تھا اور نہ ان پرکوئی قابو پانے والا تھانہ
کوئی ان کی راہ رک سکتا تھا ہر شخص اپنی آ تھے ہے دیکھ رہا تھا کہ عبد اللہ بن سباکے
گاشتے اور ایجٹ شورش پسندی اور فساد کے نئے نئے کرشے دکھار ہے تھے جبکہ
جانل بدوی جوا ہے موقعوں پرلوٹ مارکیا کرتے تھے وہ بھی ابن سباکے گماشتوں
عالی بدوی جوا ہے موقعوں پرلوٹ مارکیا کرتے تھے وہ بھی ابن سباکے گماشتوں
کے ساتھ شریک ہوگئے تھے۔

ال موقعہ پر حضرت علی بن الی طالب نے ان فساد یوں شورش پیندوں اور دہشت گردوں کو مدینہ سے نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن آپ کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوسکی۔

ان حالات میں مدینہ کے اندر جو ہڑے ہڑے صحابہ کرام تھوہ حالات کو دکھتے ہوئے ہڑے ہے اور قلرمند تھاں لئے کہ حالات کی طرح درست ہونے پڑتے ہی نہ تھے اور قاتلین عثمان چاروں طرف دند تاتے پھرتے تھے حضرت زبیر جن موام کوئی معمولی آ دمی نہ تھے حکومت کے سرکردہ لوگوں میں شار کئے جاتے تھے اور حضو معلقے کے ساتھ ان کے کئی رشتے بھی تھے لہذا اس شورش کے جاتے تھے اور حضو معلقے کے ساتھ ان کے کئی رشتے بھی تھے لہذا اس شورش

اور بنگامة رائى اورفسادك عالم ين آب خاموش تماشائى ندره سك چد مفتول تک تو آپ حالات کا جائزه لیتے رے اور د مجھے رے کہ یہ الى اور قاتلين عنان كياكرتے بي حين جب حالات من كى طرح كى بكى سکون کی کیفیت پیدانہ ہوئی تب حضرت زبیر مین عوام کے ذہن میں بھی تولین کا بیدا ہونا ایک لازی امرتھا اس لئے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعدى مالات ان كراج ك ظاف موكة تع جى طرح مالك اشر زبردی حفزت طلح بن عبیداللہ ہے بیعت لینے کے لئے تلاتھااور باجرآ ب کو بعت كے لئے لایا تھااى طرح ایک شخص علیم بن جلہ حضرت زبیر كى جانب روانہ ہوا تھا وہ حفرت زیر گوزیردی پکڑ کر بیعت کے لئے لایا تھا ہے میں جلدوراصل بقره کارہے والا تھااس نے سطریقہ اختیار کردکھا تھا کہ اسلای لفتكريس شامل موجا تااورموقع ياكرؤميون كولوث ليتااور بهى بهى التي لوكون كواينا سائلى بناكر ۋاكەزنى كرتا اوراس كى ۋاكەزنى كى خرى مدينىش حضرت عمّان فی کے یاں بھی پہنچنا شروع ہوگئ تھیں اس کی بدفعلیاں ڈاکہ زنی اورلوٹ مار کی خرس کر حضرت عمال فنی نے تی کے ساتھ بھرہ کے حاکم کو

عمى بن جلدكوبعر وشرك اندرنظر بندر كهواور صدود شير عباير بركز نه نكلنے

چنانچ حضرت عثمان فن كاس عم كالتيل كى فى اوراس عليم بن جلد كوبصره كا غر محصور كرديا كيا-

اس كالصورك جان ك فرعالم اسلام كسب عيد عوشى اوربدترين فسادى اورمفيدى عبدالله بنسباكوجونى چنانج عبدالله بنسباعكيم جلد کے طالات من کرندید ہے روانہ ہوا بھر ہ بھنے کراس نے علیم بن جلیہ اوراس کے ذریعے اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے مراسم پیدا کئے انے آپ کوملمانوں کا حای اور خرخواہ ظاہر کرنے لگا بعد سے بی علیم بن جلد بائی یا کردندتانے لگااور ما لک اشتر کے ساتھال کیا تھا جس طرح مالک اشر جراحضرت طلح بن عبيدالله كوبيعت كے لئے لے كرا يا تفااى طرح بي عيم بن جلدز بردى اور بالجرحفرت زبير شن عوام كولي كرآيا تفاان حالات كوسامندر كهتے ہوئے حضرت زبیر هبن عوام، حضرت طلح هبن عبیدالله كوساتھ لے كر خفرت على بن ابى طالب كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آ ب سے اصلاح اورا قامت حدود كامطالبه كياليكن حضرت على كاجواب ان دونو ل كو مطمئن نہرسکا چنا نجہ جب انہیں حصرت علی کے جواب سے مایوی ہوئی تووہ دونوں حضرات مکہ کی طرف روانہ ہو گئے شفے تا کہ وہاں جا کرخودعملاً مدینہ میں اٹھنے والی شورش اور فساد کورفع کرنے کے لئے کوئی منصوبہ بندی کر

انبی دنوں ام المونین حضرت عائش صدیقہ اور دوسری احبات المونین بھی جے بیت اللہ کے لئے مکہ فی ہوئی تھیں اور مدینہ کی شورش کاس کر ابھی تک ویں مقیم تھیں جب حضرت زبیر جن موام اور حضرت طلح ندینہ نظل کر مکہ پنچے تو مضرت عائش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ کی بدائمی اور شورش کی حضرت عائش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ کی بدائمی اور شورش کی

کیفیت انہوں نے اس طرح بیان کی۔

"جم بدووں شورشر کے خوف سے مدینہ سے بھاگ آئے ہیں اور ہم نے وہاں ایسی جیران قوم کو چھوڑا ہے جو نہ تق کو پیچانتی ہے نہ ہی باطل سے اعراض کرتی ہے اور نہ بی اپنی جانوں کی تفاظت کرتی ہے۔"

سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب حضرت زبیر ہن کوام اور حضرت طلحہ ہے مدیدی شورش کی ساری رودادئ تو کہنے گئیں اس شورش کوفر وکرنے کے لئے کوئی رائے قائم کرنی چاہئے خرض تھوڑی دیر کے بحث ومباحثہ کے بعد سب کا آپی میں اتفاق ہوگیا ای دوران بنوامیہ کے بہت سے لوگ جو لدینہ سے بھاگ کرمکہ آئے تھے وہ بھی حضرت عائشہ کے گردجم ہوگئے تھے اس طرح ایک ہزارا فراد حضرت عائشہ کے پاس جمع ہوگئے اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ پہلے بھرہ کا رخ کیا جائے اپنی طاقت کو خوب مضبوط اور مشکم کرنے کے بعد بھرہ و سے بھر مدینہ کا جائے اپنی طاقت کو خوب مضبوط اور مشکم کرنے کے بعد بھرہ و سے بھر مدینہ کا حرث کیا جائے اپنی طاقت کو خوب مضبوط اور مشکم کرنے کے بعد بھرہ و سے بھر مدینہ کا حرث کیا جائے اپنی طاقت کو خوب مضبوط اور مشکم کرنے کے بعد بھرہ و سے بھر مدینہ کا حرث کرکے حالات کو درست کیا جائے۔

اس طرح بھرہ بہنچ بہنچ ان حضرات کی تعداد تین ہزار ہوگئ تھی ان دنوں حضرت علیٰ بن ابی طالب کی طرف ہے بھرہ میں ایک شخص عثمان بن حنیف حاکم تھا جب اے حضرت زبیر اور طلح کے تین ہزار ساتھ یوں کے ساتھ بھرہ کی طرف آنے کی اطلاع کمی تو اس نے مزاحمت کا ارادہ کرلیا۔

بھرہ کے حاکم عثمان بن حنیف کا کہنا تھا کہ جب حفزت طلح بن عبیداللہ اور حفزت رہے جا کم عثمان بن حنیف کا کہنا تھا کہ جب حفزت طلح بن عبیداللہ اور حفزت زبیر جبن عوام نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے تو بھر انہیں علم مخالفت بلند کرنے کا کیا جن اور استحقاق ہے۔

www.pdfbooksfree.pk

عثمان بن حنیف کے ان الفاظ پر حضرت زبیر بن عوام حضرت طلح بن عبیداللہ نے فرمایا۔

"ہم قبر أاور جر أبيعت من شريك ہوئے تھے اور اگر فرض كرليا جائے كه يہ بيعت بارضا اور رغبت تھى تب بھى اس سے اصلاح كے مطالبے كى نفى نہيں ہوتى ـ"

آخراک معالمے نے طول کھینچا تو بھرہ کے حاکم عثمان بن حنیف اور
دوسرے محترم حضرات کے درمیان بحث وتحیص ہوئی آخر فیصلہ ہوا۔
کہ کی محفل کو ان احوال کی تحقیق کے لئے مدینہ منورہ روانہ کیا جائے اگر
یہ ثابت ہوجائے کہ حضرت طلح بن عبیداللہ اور حضرت زبیر ہبن موام ہے بیعت
مجبور اور جرا الی گئی تھی تو عثمان بن حنیف مزاحت ہے باز آجائے گا درنہ ان
دونوں کو اس جماعت سے کنارہ کش ہونا پڑے گا۔

چنانچاں مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کعب کا انتخاب کیا گیا اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کیا۔

وہ جعہ کے روز مجد نبوی میں داخل ہوئے اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگے۔

"اے اہل مدینہ ش اہل بھرہ کا قاصد بن کرآیا ہوں کیا واقعی حفرت طلحہ ا بن عبید اللہ اور حضرت زبیر هبن عوام دونوں کو حضرت علیٰ بن ابی طالب کی بیعت پر مجبور کیا گیا تھا اور جر أو ہاں لایا گیا تھا یا و ہبار ضار غبت اس بیعت کے لئے تیار مورک تھے؟" کعب کے ان الفاظ کے جواب میں وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں پھھ دیر تک تو خاموشی رہی آخر حضرت اسامہ بن زید اپنی جگہ پر اٹھے اور بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے گئے۔

ا دارین و دن دن بر سے ہے۔

"فداکی تم ان دونوں نے بخت ناپندیدگی کے ساتھ بیعت کی تھی۔

"فداکی تم ان دونوں نے بخت ناپندیدگی کے ساتھ بیعت کی تھی۔

حضرت اسامہ بن زید کے ان الفاظ سے مجمع کے اندرایک ہلچل برپا

ہوگئ تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کے بعد ایک دم حضرت صہیب بن سنان ،ابو

ایوب محمد بن مسلمہ جیسے اکا برصحا ہے کرام اپنی جگہ پراٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہنے

ایوب محمد بن مسلمہ جیسے اکا برصحا ہے کرام اپنی جگہ پراٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہنے

"فدا کی شم اسامہ نے بالکل کے کہا ہے۔"

مدینہ والوں نے اس بات کی تقدیق کردی تھی کہ حفرت طلحہ بن عبیداللہ اور حفرت زبیر بن عوام ہے جر آبیعت لی گئی تھی لیکن برا ہو حالات کا کعب کی تحقیق کے باو جو وعثمان بن حفیف مزاحت پر اڑار ہا اسلسلے ہیں ایک روایت مزید یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے بھرہ کے اپنے مزید یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے بھرہ کے اپنے مام عثمان بن حفیف کو لکھاتھا کہ اول یہ سے نہیں کہ وہ مجبور کئے گئے تھا وراگر یہ مان بھی لیا جائے تو قوم اور ملک کی بہتری کے لئے ایسا ہونا ضروری تھا اوراگر وہ مجھے معزول کرنا چا ہے جی تو ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں اوراگر چھا ور مقصد ہے تو اس پرغور ہوسکتا ہے۔"

ال موقعه پر حضرت طلح اور حضرت زبیر مام المونین حضرت عائشه کا مؤقف نهایت واضح تفاال موقع پر حضرت زبیر مبن عوام نے جو بیان جاری کیا وہ کچھال طرح ہادرا ہے مشہور مورخ طبری نے اپنی تاریخ کی جلد کے صفحہ نمبر چارسواڑ تیں پراس طرح لکھاہے۔

"اميرالمونين حضرت عثان كو بلاسب مختلف شهرون اور ديهاتوں ك شريبند عناصر فقل كرديا ہے ہمارا مقصدان قاتلوں ك فلاف كوئى ايباعمل كرنا ہوتى كہان ہے حضرت عثان ك خون كا قصاص ليا جائے كيونكهان كواگر يونى حجور ديا گيا تو اس طرح ہميشہ خلفاء كى تو بين ہوتى رہے گى اور كوئى خليفه اس انجام ہے محفوظ نہ سمجھا جائے گا۔"

ای طرح حفرت عائشہ صدیقہ نے بھی اس موقع پر لوگوں کو خطاب کرکے فر مایا آپ نے جو خطاب کیا اے مشہومورخ طبری نے اپنی تاریخ جلد موئم کے صغیہ چار سواڑ سھیں اس طرح لکھا۔

"فتلف شہروں اور دیہاتوں کے فسادی لوگوں نے حضرت عثمان کوشہید کردیا ہے انہوں نے حضرت عثمان کوشہید کردیا ہے انہوں نے حضرت عثمان فنی کے نوعمروں اور نوجوانوں کو عامل بنانے پراعتراض کیا حالانکہ ان جسے لوگوں کواس سے پہلے بھی حکومت کے مضبوں پرفائز کیا جاتا رہا ہے۔

عثان فنی برجراہ گاہوں کے حوالے سے اعتراض کیا گیا حالانکہ ان میں کوئی معقولیت نظمی ان کو جب کوئی اور بہانہ اور عذر نہ رہاتو انہوں نے اخلاق اور شریعت کی تمام حدود تو ڈکرا کی حرام خون نیز بلدحرام شہرحرام اور مال حرام کو بھی اینے لئے حلال کرایا۔

بخداعثمان عنی کی ایک انگلی روح زمین کے ان جسے لوگوں سے بہتر ہے

پس ان لوگوں کے خلاف جمع ہوجاؤتا کہ آئیس ایس عبر نتاک سزادی جائے کہ دوسر سے لوگوں کے خلاف جمع ہوجاؤتا کہ آئیس ایس عبر تعاصل ہواور آئیس کے کواس طرح کی دیدہ دلیری کرنے کی جرائت اور جہارت نہ ہوسکے۔

ان حالات کی خرجب حضرت علی بن ابی طالب کو ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عائشہ حضرت عثال فئی کیا کہ حضرت عائشہ حضرت طلح اور حضرت زبیر حجمرہ میں حضرت عثال فئی کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لئے بہتی گئے ہیں تو آپ نے بھرہ کی طرف جانے کا حتی فیصلہ اور ارادہ کر لایا اس سلسلے میں اہل مدینہ کو اپنے تعاون کے لئے کہا گر مدینہ والوں کی طرف سے اس بارے میں انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔

بہر حال حضرت علی بن ابی طالب اپ لئکر کے ساتھ بھرہ کی طرف دوانہ ہوئے اس طرح دونوں لئکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤڈ ال دیااں موقع پر خطرہ تھا کہ دونوں لئکرایک دوسرے سے کراجا کیں اور ہزاروں مسلمان بے گناہ موت کے گھاٹ اتارد نے جا کیں گے لہذا دونوں طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ گفت وشنید کے ذریعے سلم کی کوئی صورت پیدا موجا بر

چنانچ کوفہ کے ایک ہزرگ صحابی حضرت قعقاع میں عمروسلے کی گفتگو کے
لئے مقرر کئے گئے ان کی کوششوں سے سلح کی صورت حال بیدا بھی ہوگئ تھی اور
اگلے روز سلح کے معاہدے پر دستخط ہوجانے تھے کہ عالم اسلام کے غدار ، مفسد
اور سب سے بڑے بلوائی عبداللہ بن سبانے جو حضرت علی بن ابی طالب کے

لفکر میں شامل تھا، حفرت زبیر فربن عوام کے لفکر پر جملہ کردیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ
انہوں نے حفرت علی کے لفکر پر جملہ کردیا۔ اس طرح حفرت زبیر فیبی خیال
کرتے رہے کہ جملہ آور ہونے میں پہل حفرت علی کی ہے جبکہ حضرت علی یہ
سجھنے لگنے کہ یہ جملہ زبیر فربن عوام اور ان کے ساتھیوں کی طرف ہے ہوا ہے
حالانکہ یہ کام حفرت علی بن ابی طالب کے لفکر میں شامل بلوائیوں نے کیا تھا
اس طرح ہرکوئی اپنی اپنی مدافعت میں لڑنے لگا اور سلم کامیدان ،میدان جنگ
میں تبدیل ہوگیا۔

.....☆☆.....

ال جنگ ے متعلق عالم نے اپنی کتاب کے صفی نمبر تین سوچھیا سھیں نقل کیا کہ جنگ کے دوران حضرت علیٰ بن ابی طالب اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر میدان کارزار میں آئے اور حضرت زبیر لو بلا کرکہا۔

ای طرح کی روایت دوسرے موزمین اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت علی اس طرح کے روایت دوسرے موزمین اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت علی حضرت زبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم کو وہ دن یاد نبیل کہ جب حضورت کی نے تم سے فرمایا کہ تم ایک شخص سے لڑو گے اور تم اس پرظلم کرنے والے ہوگے۔

بین کر حضرت زبیر نے فر مایا ہاں جھ کو یاد آگیا۔ لیکن آپ نے روانگی مے بہلے جھ کو بیات یادندولائی ورند میں مدینہ سے روانہ بی ند ہوتا اب واللہ تم

ے برگزندازوں گا۔

ال گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن عوام علیحدہ ہو کر حضرت ام الومنین حضرت عا کشتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ 'آج علی نے مجھے الی بات یا دولائی ہے کہ میں اس سے لڑنا پہند نہیں کرتا۔''

ام المومنین نے کوئی جواب نہ دیا خاموثی اختیار کئے رکھی لیکن حضرت زبیر اللہ بن عوام کو بن عوام کو بن عوام کو بن عوام کو مخاطب کر کے کہنے لگے۔

"اب جبکہ دونوں طرف کے لوگ اڑائی پرتل گئے ہیں تو آپ جنگ ہے ہاتھ کھنچنے کا قصور کررہے ہیں جھے کو تو بید معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علیٰ کے الشکرک دیکھ کرڈر گئے ہیں اور آپ کے اندر برز دلی پیدا ہوگئی ہے۔" لشکرک دیکھ کرڈر گئے ہیں اور آپ کے اندر برز دلی پیدا ہوگئی ہے۔"

يين كرحفزت زبير جن عوام نے فرمايا۔

 انبول نے حفرت زبیر جن عوام پر حملہ کردیا۔

ان کے حملہ کرنے پر حضرت زبیر نے ان کو ناطب کر کے فرمایا۔ "میں تم ہے کڑوں گانہیں۔" اس پر حضرت عمار من یاسر بازنہ آئے اور ان پر حملہ کردیا۔

حفزت زبیر مین عوام ان کے ہرایک وارکوروکتے رہے اور اینے آپ کو بچاتے رہاوران برکوئی جوائی حملہ نہ کیا یہاں تک کہ حضرت عمار میں یاسرخودہی تھک ہارکروایس ملے گئے اور حفزت زبیر من عوام آ کے چل دیئے۔ ال وقت اہل بھر ہ میں سے ایک شخص احف بن قیس اپنے قبلے کے بہت ے لوگوں کے ساتھ میدان جنگ کے ایک طرف بڑاؤ کئے ہوئے تھا اس نے دونوں گروہوں کو پہلے بتادیا تھا کہوہ غیرجانب داررے گااور ہم دونوں میں گئی کی جمایت یا مخالفت کریں گے نہ ہی حضرت علیٰ کا ساتھ دیں گے نہ ہی حضرت طاح بن عبیدالله اور حفرت زبیر خن عوام کی حمایت کریں گے۔ حفرت زبیر بن عوام میدان جنگ ہے نکل کر چلے تو بن قیس کی نشکرگاہ کے پاس سے جب گزرے تو احف بن قیس کے لئکر کے ایک شخص عمرو بن الجرموز حفزت زبرا كے بيچھے موليا اين دل ميں فاسد ارادہ ركھتا تھا قريب بيني كرحفزت زبير كساته ساته على لكاوركوئي مئلدان عدريافت كرنے لگا۔ اس کی اس گفتگو سے حضرت زبیر گواس کی نسبت کوئی شک وشبہ نہ ہوالیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ اور فسادتھاوہ فاسدارادہ لے کران کے ہمراہ ہولیا۔ آ كودى السباع من ينج كرنمازكاوت آكياتو حفرت زبير عمازير ص

کھڑے ہوئے اور جس وقت نماز پڑھتے ہوئے آپ تجدے میں گئے تو اس شکی القلب اور گمراہ خض عمر و بن الجرموز نے حضرت زبیر مبن عوام پر وار کیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

قاتل عمروبن الجرموز نے حضرت زبیر جن عوام کواس کے قبل کیا تھا کہان کوقل کرنے کے بعد حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا اس طرح حضرت علیٰ کیا ہے جمایت حاصل ہوگی اور انعام واکرام کی بھی امیدر کھتا تھا۔

جب یہ حضرت زبیر من عوام کوتل کرنے کے بعد حضرت علیٰ کی طرف گیا تو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے سے کسی شخص نے حضرت علیٰ کی خدمت میں عرض کیا۔

"ایک شخص عمر و بن الجرموز نے حضرت زبیر "بن عوام کوتل کردیا ہے اور اب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آر ہاہے۔" ینجرین کر حضرت علیٰ بن ابی طالب نے فر مایا۔

''اس کواجازت دے دوگر ساتھ ہی اس کوجہنم کی بیثارت بھی دے دو۔'' جب وہ سامنے آیا آپ نے اس کے پاس حضرت زبیر کی تکوار دیکھی تو آپ کے آنسونکل پڑے اور کہا۔

"اے ظالم بیروہ تلوار ہے جس نے عرصہ دراز تک حضور والفیلی کی حفاظت

عمرو بن الجرموز حفرت علی ہے ایے الفاظ اور ایے جواب کی امیر نہیں رکھتا تھا اور حفرت علی کے بیرالفاظ من کر اس پر ایبا اثر ہوا کہ پہلے تو اس نے حفرت علیٰ کی شان میں ان کے سامنے کچھ گنتاخیاں کیں چند برے الفاظ استعمال کئے اس کے بعد خودا پی تکوارا پے پیٹ میں گھونپ کرمر گیااس طرح وہ جہنم واصل ہوا۔

ان سارے واقعات پر کھ لکھنے والے کھ تقید کرتے ہوئے یوں لکھتے

-U.

كتية بيل-

عاکم نے جو حفرت علی بن ابی طالب کو حفرت زبیر جن عوام کی گفتگو ہے متعلق روایت کی ہا کا روایت کے سہارے کئی ایک مورضین بھی اس واقعہ کو ابی کتابوں میں درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ حفرت حفرت علی بن ابی طالب کے یا دولا نے پر حفرت زبیر جن عوام میدان جنگ ہے ہٹ کر چلے گئے اور حفرت طلحہ بن عبیداللّٰد آگے کی صفول ہے ہٹ کر چیجے کی صفول میں جا کھڑے ہوئے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیر وایت موضوع اور گھڑی ہوئی ہے اس کی کئی وجو ہات بین اور اس سلسلے میں لکھنے والے تین وجو ہات بیش کرتے ہیں۔

اول غوروفکر کی بات ہے کہ حفرت کی بن ابی طالب عین اس وقت جب دونوں کشکر برسر پریار منے حفرت زبیر بن عوام کو حضور علیہ کی یہ بات یا ددلائی اس ہے قبل کیوں نہ یا د دلائی جب دونوں کشکر آ منے سامنے تھے اس وقت حضرت قعقاع بن عمروکو کے لئے اصحاب جبل کے پاس بھیج دیا کم از کم انہی سے یہ کہہ دیے کہ زبیر بن عوام کو یہ اطلاع دینا اور کہنا کہ تم غلط ہواور میں سیج راستے پر ہوں کیونکہ حضور نے ایبا فر مایا تھا لیکن اس وقت ان کو یہ بات یا دنہ

دلائی گئی بلکه اس وقت یاد دلائی گئی جب میدان کارزارگرم ہوگیا جنگ شروع ہوگئی شاید حضرت علیٰ بن ابی طالب کو پہلے خود بھی سے بات یادنہ تھی۔

دوئم دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اگر عین میدان کا رزار میں جھڑت زیر اللہ بن عوام کو یہ بات یا دولائی گئی تھی اوران کے یا دولا نے پر حفزت زیر طمیدان جنگ ہے ہے گئے اگر واقعی غلطی پر تھے آئیں اپی غلطی کا احساس ہوگیا تھا تو ائیں چاہتے تھا کہ وہ فورا اس لشکر ہے الگ ہوکر حضرت علی بن ابی طالب کے لئکر میں شامل ہوجاتے اور اگر کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تو کم از کم اپنے ماتحت اگر میں شامل ہوجاتے اور اگر کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تو کم از کم اپنے ماتحت اگر نے والوں کو اس بات ہے آگاہ کرتے کہ وہ غلطی پر ہیں اور چھڑت علی ماتے دو ایک واس بات ہے آگاہ کرتے کہ وہ غلطی پر ہیں اور چھڑت علی این ابی طالب جی پر ہیں البندایا تو تم لوگ حضرت علی کا ساتھ دویا پھراصحاب جمل کی امداد اور نھر سے کنارہ کش ہوجاؤ کیکن تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں کی امداد اور نھر سے کنارہ کش ہوجاؤ کیکن تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں ہور لے لشکر کے سالار تھے اگر انہیں اپنی غلط روش کا احساس ہوگیا تھا تو آئیں پور لے لشکر کو نیا جا ہے تھا۔

اس کے علاوہ روایت میں یہ تو لکھا ہے کہ حضرت علیٰ کے یاد ولانے پر حضرت زبیر جن عوام اور حضرت طلح جن عبید اللہ کوائی غلطی کا حساس ہوگیا تھا اور وہ لڑائی ہے ہے گئے تھے غلطی کے احساس کا یہ کون ساانداز ہے کہ سالار تو پیچے وہ لڑائی ہے ہے گئے تھے خلطی کے احساس کا یہ کون ساانداز ہے کہ سالار تو پیچے ہے ہے کہ المار تارہے لہذا یہ مورضین لکھتے ہیں کہ اصول ورایت کی رو سے بھی میں وہ ایس کے راوی مجروح اور غیر تقدین اور گھڑی ہوئی ہے اصول روایت کی رو سے بھی اس کے راوی مجروح اور غیر تقدین ا

سوئم ال بارے میں لکھاری تیسری بات بیہ کہتے ہیں کہ مخلف روایت ہے یہ بات ٹابت ہے کہ حفرت زبیر شمیدان جنگ ہے ہٹ کرالگ نہیں ہوئے بلکہ برابراز ترے جی طرح حفزت عائشہ کے افکر کے دوم مے لوگ از تے رے چنانچمشہورمورخ طبری نے کھای طرح لکھا ہے۔

دن کے اول تھے میں حفرت زبر مخفرت طلق سے جنگ ہوتی رہی لیں ب لوك فكست كها كئ اورحفزت عائشة ضعديقة ملح كى توقع كررى تحين اى طرح ايك اورمقام يرطرى نے ايك اورروايت نقل كى ہے جس سے ثابت ہوتا ہے كہ حفرت زبراور حفزت طلح جنگ جمل میں با قاعد واڑتے رے اور بیجھے نہیں ہے بلکہ شہید ہوگئے چنانچ طبری نے محداور طلحہ سے دوایت کی ہو و دونوں فرماتے ہیں۔

جب دن کے اول تھے میں لوگ یکھے ہے تو حفرت زبیر نے آ واز دی ين زير جول لوگو!ميري طرف آؤ\_

جنگ زوروں رکھی کہ حضرت زبیر گوروایات کے مطابق عمرو بن الجرموز نے شہید کیا این جرموز حواری رسول کوشہید کرنے کے بعد ان کی تلوار اور زرات وغیرہ کے کرحفرت علیٰ بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوااور نہایت فخر کے ساتھابنایکارنامہ بیان کیا حفرت علیٰ نے حفرت زبیر کی تکوار پرحرت کی نگاہ ذالتے ہوئے فرمایا۔

"اس نے بار ہارسول اللہ اللہ کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیںا اے ابن صفیہ کے قاتل کھے خوشخری ہوکہ جہنم تیری منتظر ہے۔" ایک اور روایت میں کھمور خین اس واقعے کواس طرح لکھتے ہیں کہ جب

حضرت زبیر طبی علی ایم المرحضرت علی کے پاس لایا گیاتو حضرت علی نے فر مایا۔ ''اے اعرابی ابنا ٹھکانہ جہنم بنالے کیونکہ میں نے حضور علیہ ہے سنا ہے

> "ان قاتل الزبير في النار" (لعنى بشك زبر كا قاتل جنم من ب-)

طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر کے قاتل عمر و بن الجرموز نے حضرت علیٰ بن ابی طالب کے پاس آنے کی اجازت طلب کی حضرت علیٰ نے فرمایا۔

"برنی کاایک حواری ہوتا ہم احواری زیر"ہے۔"

بہر حال ان مورضین کے مطابق حضرت زبیر میں اور حضرت طلحہ بن عبیر اللہ دونوں نے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت پائی جس وفت حضرت زبیر عنہ اللہ دونوں نے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت پائی جس وفت حضرت زبیر عنہ بدہوئے اس وفت ان کی عمر چونسٹھ سال تھی اور وہ ۳۳ ہجری کو شہید ہوئے اور وادی السباع میں فن ہوئے۔

.....☆☆.....

مورض کھے ہیں کہ حضرت زبیر میں کوام کی زندگی ہیں اخلاق کا باب خاصا اور نہایت طویل ہے اخلاق کی ہرخو بی اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی ہوئی تھی پارسائی پر ہیزگاری زہداور تقویٰ تی پندی بے نیازی سخاوت اور ایثاران کی خاص صفات میں سے تھے رفت قلب اور عبرت پذیری ان کی زندگ کا بڑا ہز و تھا معمولی معمولی واقعات پر ان کے دل میں رفت اور آ تکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے تھے جسم پرخوف سے رعشہ کی کی فیت طاری ہوجاتی تھی چنا نجہ جب قیامت سے متعلق آیت نازل ہوئی تو حضرت و نیر شبن عوام نے حضور و اللہ ایک ہو اللہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے اور چھا۔

"اے اللہ کے رسول کیا قیامت کے روز ہمارے جھڑے بھر دہرائے جا کیں گے؟" آ چھائے نے فرمایا۔ م

"بال ایک ایک ذره کا حساب ہوکر حق دارکواس کا حق دلایا جائے گا۔" بیسننا تھا کہ حضرت زبیر جن عوام کانپ اٹھے آئکھوں سے خشیت الہی ہے

آ نوجاری ہوگئے۔

مور خین بہ بھی لکھتے ہیں تھوی اور پر بہیز گاری کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور نگاہ نبوت کا پہلا اثر قلب پر بئی ہوتا ہے وہ دلوں کی اجڑی ہوئی بستی کورونتی بخشتی ہے۔

مور خین میر بھی لکھتے ہیں کہ ویسے تو ہر صحابی رسول فتوی اور پر ہیزگاری کا مجمد تھا لیکن حضرت زبیر گل کتاب زندگی کا باب اخلاق سب سے زیادہ روشن اور تابتاک تھا۔

وه نه صرف خوداس كاخيال ركه بلكه دوسرول كو بحى اس كى تلقين فرمات

E

چنانچ منداحد میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپ غلام اہر اہیم کی دادی ام عطاء کے بال گئے دیکھا کہ اس کے بال ایام تشریق کے بعد بھی قربانی کا گوشت موجود ہے فرمانے لگے۔

"ام عطاء حضور والله في خير ملمانوں كونتين روز سے زيادہ قربانی كا گوشت كھانے ہے منع فرمایا ہے۔" كھانے ہے منع فرمایا ہے۔" انہوں نے عرض كيا۔

"من كيا كرول لوگول نے اس فدر گوشت بھيج ديا ہے كہ ختم بى نہيں

ינים -

اس کے علاوہ مورضین آپ کی سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ اور آپ کی فیاضی کے جذیر کھی بڑے نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں۔

مورخین میربھی لکھتے ہیں کہ ویسے تو فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ میں ہر صحابی پیش پیش ہوا کرتا تھالیکن حضرت زبیر طبن عوام کی صفت میں پیخصوصیت تھی۔۔

آپ کے پاس ایک ہزار غلام تھے وہ روزانہ اجرت پر کام کر کے ایک بہت بڑی رقم لاتے تھے لیکن تاریخ کے اوراق سے بتا چلا ہے کہ اس مال میں سے آپ نے ایک حبہ بھی اپنی ذات پر اپنے اہل وعیال پر بھی صرف نہ کیا تھا بلکہ جو کچھ آتاوہ ای وقت اللہ تعالی کے رائے میں خرچ کردیا کرتے تھے دوسر سے الفاظ میں آپ کیونکہ حواری رسول تھا ایک حواری میں جوخوبیاں ہونی چاہیں وہ سب آپ کی ذات میں موجود تھیں ان میں فیاضی بھی ایک بہت بڑی خوبی میں موجود تھیں ان میں فیاضی بھی ایک بہت بڑی خوبی سے تھی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت زبیر جن وام نے ایک مکان چھالا کھیں فروخت کیا کی ساری نے کہا آپ نے ذیادہ قیمت لی ہے آپ نے فرمایا ہر گرنبیں اور ساری کی ساری رقم راہ خدا میں تقسیم کردی ہشام بن عروہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے تو حضرت زبیر جن عوام نے سرکاری خزانے ہے وکیفہ لیمنا بند کردیا تھا۔

حضرت زبیر جن وام ایک معتر صحابی اور مجام ہونے کے ناطے موت سے
بالکل بے خوف تھے اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ موت کا ایک وقت مقررہ چر
آ دی موت سے کیوں ڈرے آ پ کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جب
انہوں نے موت کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کراس سے با تیں کیں۔

لیکن بجائے اس بات کہ وہ موت سے ڈرتے موت ان سے خوفز دہ رہتی مقی جنگ برموک میں رومنوں کے لئنگر میں لئنگر کے قلب میں گھس کر اور ان کو چیرتے ہوئے اس یار چلے گئے تھے اس کے علاوہ آپ جو وعدہ کیا کرتے تھے اس کو وفا کیا کرتے تھے واپسی پر رومنوں نے نرخ کر کے زخی بھی کر دیا لیکن موت پھر بھی آپ سے دور ہی رہی۔

ای طرح مصر کے شہر سکندر سے کے کاصرے میں جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو آپ نے مشورہ دیا کہ سیڑھی لگا کر قلعے پر چڑھ جا ئیں لوگوں نے ڈرایا بھی موت کا خوف بھی دلایا بعض نے کہا قلعے میں سخت طاعون پھیلا ہوا ہے جواب میں بھی فرمایا۔

موت ہے کیا ڈر ناغرض بیر حیاں جہاں لگا کرج مے اور جان کی بازی لگا کر قلع پرچ سے کے بعد قلع کی فتح کا باعث بن گئے۔

مندامام احمد بن عنبل کی جلدایک سفی ایک سوپنیٹھ میں آپ کی مساوات کا ذکر کر کے اے خوب اجا گرکیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت زبیر جن عوام کو مساوات کا خاص خیال ہوتا تھا چھوٹے بڑے کاران کے ہاں کوئی اختیاز نہیں تھا یہاں تک کہوہ مسلمان کی لاشوں میں بھی تفریق اور اختیاز کے قائل نہ تھے جنگ احد میں آپ کے ماموں حضرت جمز ہیں تو بدالمطلب شہید ہوئے ان کی بہن احد میں آپ کے ماموں حضرت حمز ہیں تعبدالمطلب شہید ہوئے ان کی بہن لیعنی زبیر ہیں عوام کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب اپنے بھائی کی تجہیز و سافین کے لئے دو کیڑے ال میں۔

حفرت زبیر بن عوام نے دیکھا کہ ان کے مامول حفرت عز اللہ بن

عبدالمطلب کے پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی ہے جوبے گوروکفن پڑی ہے
آ ب نے گوارانہ کیا کہ ماموں کے گفن کے لئے دو کپڑے ہوں اور انصاری بے
کفن ہوتھتیم کے لئے جب دونوں کپڑوں کو نا پاگیا تو وہ چھوٹے بڑے تھالہذا
قرعہ ڈال کرتھیم کیا گیا تا کہ تھیم میں کہی تنم کی ترجیح نہ ہواور دونوں کے لئے
کیمال کپڑا میسر ہو۔

اس کے علاوہ حضرت زبیر طبین عوام کی امانت اور دیانت بھی زدعام خاص تھی ای بناء پر لوگ انہیں اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد اور مال و متاع کا سریرست اور کا فظ بنایا کرتے تھے۔

ایک شخص مطیع بن سود نے بھی انہیں اپناوسی بنانا جا ہالیکن جب آپ نے انکار فر مادیا تو وہ انتہائی کجا جت اور انکساری کے لیجے میں کہنے لگے۔

"میں آپ کو اللہ کے رسول اللہ اور قرابت داری کا واسطہ دلاتا ہوں کے ونکہ میں آپ کو اللہ کے رسول اللہ اور قرابت داری کا واسطہ دلاتا ہوں کے کونکہ میں نے حضرت فاروق اعظم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ ذبیر "دین کے ایک رکن ہیں۔"

اس کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بھی ان کواپنا وصی بنایا تھا چنا نچہ بیہ نہایت دیا نت داری کے ساتھ ان کے مال متاع اور ترکہ کی حفاظت کر کے ان کے اہل وعیال برصرف کیا کرتے تھے۔

حضرت زبیر بن عوام کا ذریعه معاش تجارت تھا مورخین لکھتے ہیں کہ عالت میتی کہ آپ نے جس کام کو ہاتھ لگایا اس میں بھی خمارہ نہ ہوا آپ کی

ساری زندگی جہاد میں گزری پہلے حضور اللہ کی معیت میں جہاد کیا پھر حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں شامی محاذ پر مختلف جنگوں میں حصہ لیا اس وجہ سے مال غنیمت ہے بھی گراں قدر رقم حاصل ہوتی تھی۔

اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم نے اپ نشکر کی بھاری تخواہیں مقرر کی ہوئی تھیں جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے تھے سالاروں کی موئی تھیں جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے تھے سالاروں کی تنخواہیں سات ہزار سے لے کردس ہزار تھی چنانچہ حضرت زبیر جبن عوام سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کے باوجود کافی غیر منقولہ جائیداد کے مالک تھے جس کا تخمینہ پانچ کروڑ دولا کھ در ہم کیا گیا تھا لیکن نقدر قم آپ کے پاس نہیں تھی بلکہ جو کھے تھاوہ غیر منقولہ جائیداد کی صورت ہیں تھا۔

چنانچه خاص مدینه میں گیارہ بھرہ میں دومصر اور کوفہ میں ایک ایک مکان تھااس کے علاوہ کچھز مین بھی تھی۔

شہادت کے وقت آپ بربائیس لا کھترض تھا جوان کے بیٹے عبداللہ فے کھاز مین فروخت کرکے اوا کیا چنانچہ اسلیلے میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اسلیلے میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اسلیلے میں اعلان فرماتے رہے کہ بن ذبیر شنے بیطریقہ اپنایا کہ چارسال تک موسم کچ میں اعلان فرماتے رہے کہ ان کے والدمحترم ذبیر میں عوام پرجس کا قرض ہووہ آکر لے لے بیقرضہ اوا کرنے کے بعد بھی حضرت ذبیر شن عوام کی چار بیویوں میں سے ہربیوی کو بارہ مارہ لاکھ حصہ ملاتھا۔

تجارت کے علاوہ حفزت زبیر "بن عوام کا زراعت بھی ذریعہ معاش تھا خبر کو فتح کرنے کے بعد حضور علیہ نے خبر کی زمین کومجاہدین میں تقسیم فرمادیا تھا چنانچ دھزت زبیر میں عوام کو بھی وہاں وسیع قطعہ اراضی ملاتھا اس کے علاوہ اطراف مدینہ میں بھی آپ کے قطعات اراضی تھے جن کووہ خود آباد کیا کرتے ہیں۔

جھی بھی ہی آب پاٹی کے بارے میں دوسرے شرکا ہے تناز عداور جھڑا بھی ہوجا تا تھا چنانچدا کی مرتبدا کی انصاری نے جس کا کھیت حضرت زبیر جن عوام کے کھیت سے ملا ہوا تھا اور نیچے کی طرف تھا اس سے آب پاٹی کے بارے میں کے چھیٹ اہوگیا۔

انصاری نے اس سلسلے میں حضور والیہ ہے۔ حضرت زبیر مین عوام کی شکایت کی حضور والیہ نے کے حضرت زبیر مین عوام کی شکایت کی حضور والیہ نے کے حضرت زبیر مین عوام سے فرمایاتم ابنا کھیت بیٹنج کرا ہے پڑوی کے لئے یانی چھوڑ دیا کرو۔

عالانکہ اس انصاری کو آب باشی سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا حضور نے محض اس کی رعایت فرماتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا تھاوہ انصاری اس فیصلے برراضی نہ ہوئے اور کہنے لگے۔

"يارسول التوليط التول

زبير من غوام اكثر وبيشتر كهيت كي ديكي بهال اور حفاظت كا فرض خود ہي

انجام دیتے تھے فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت مقداد کے ساتھا پی جا گیر کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لئے خیبر تشریف لے گئے اور رات کو تینوں علیحدہ علیحدہ اپنی جا گیر کے قریب سوئے۔

رات کی تاریجی میں کسی یہودی نے شرارت سے حضرت عبداللہ بن عمر کی کلائی اس زور سے مروڑی کہ وہ بے اختیار جلاا تھے۔

آ وازس کر حفزت زبیر مدد کے لئے دوڑ ہے کین یہودی بھاگ چکا تھا چنانچیآ بان کوساتھ لے کرفاروق اعظم کی خدمت میں پہنچ ساراواقعہ بیان کیا حضرت فاروق اعظم نے اس واقعہ کے بعد یہودیوں کو خیبر سے جلاوطن کردیا تھا۔

علامہ ابن سعد اپنی طبقات جلد تین کے صفح تہتر پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرا صدیق نے جرف کے مقام پر حضرت زبیر جن عوام کو ایک جا گیر عطافر مائی تھی اور ای طرح حضرت فاروق اعظم نے ان کی گراں قد رخد مات کے عوض عقیق کے مقام پر اراضی انہیں دی تھی جو مدینہ کے اطراف میں ایک خوش فضا میدان تھا۔

حضرت زبیر جن عوام کا شاراصهاب السابقون الاولوں اور عشرہ میں کیا جاتا ہے بینی وہ دس حضرات جن کے بارے میں حضور قلطی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اس کے علاوہ حضور قلطی کا آپ کواپنا حواری کہدکر مخاطب کرنا بھی آپ کے لئے ایک بہت بڑا اعز ازتھا۔

يي المحاروايت كى جاتى بكرحضور فرمايا-

"مردول میں بیرا حواری زبیر طبی عوام ہے اور عورتوں میں عائشہ" حضرت زبیر طبی عوام کے لئے یہ بھی ایک بہت بردااع زازتھا کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت سعد میں ابی وقاص کی طرح ان کے لئے بھی فر مایا تھا کہ میرے ماں باپ تچھ پر قربان ہوں۔

ال كعلاده حضور فان كمتعلق يهي فرماياك

''طلح بن عبیداللہ اور زبیر بن وام جنت میں میرے بر وی ہوں گے۔' امام بخاری نے ان سے متعلق روایت نقل کی ہے کدان کے بیٹے عروہ کہتے تھے کہ مردان بن الحکم نے کہا کہ حضرت عثمان کو ایک سال نگبیر پھوٹے کی بھاری ہوگئی۔ تگبیر بہت سخت بھوٹی کہ آ پ جج کے لئے بھی نہ جاسکے اور انہوں نے وصیت کی۔

اس وقت قریش کا ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہنے لگا۔
"آپ کی کوا بنا جائشین اور خلیفہ بنا کیں۔"
انہوں نے پوچھا۔" کیا لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟"
اس نے کہنا۔" جی ہاں۔"

حضرت عثمان من عفان نے بوجھا۔" کے خلیفہ بنانا جائے ہیں؟" بیمن کروہ خاموش ہو گیا آئی دیر تک ایک دوسرا شخص آیا اس نے بھی کہا کہ سی کوخلیفہ بنایا جائے۔

اے بھی مخاطب کر کے حضرت عثمان عنی نے پوچھا۔" کیالوگ اس کے

بارے بی کہتے ہیں؟"

ال فخف نے کہا۔" بی ہاں۔"

انہوں نے کہا۔ " کے خلیفہ بتانا جا ہے ہیں؟"

ين كروه بحى خاموش ربا-

حضرت عثمان غنی نے کہا۔ 'شاید زبیر شبن عوام کوخلیفہ بنانا جا ہے ہیں۔'

تبال محف في وراكما-"بال-"

حضرت عثمان بن عفان فرمايا-

"سن لوسم ہال پروردگار کی جس کے قضہ میں میری جان ہے جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں زبیران سب میں بہتر ہیں اور حضور العقاقہ کوسب سے

زياده محبوب بال-"

مور فين لكھتے بين كه حضرت زبير خبن عوام ہے جواحاديث روايت كى كئ بين و وان بين ہے دوتو بخارى اور مسلم بين بيار بيار بين بخارى منفر د بين ايک ميں امام مسلم ان ہے روايت كرنے والے ان كے صاحبز ادے حضرت عبداللہ بين زبير مضرت مصعب بين زبير مضرت عروة اور جعفر كے علاوہ ما لك بن اوث ،عبداللہ بين عامر ،مسلم بين جناب اور آپ كا آ زاد كر دہ غلام ابوالحكم اور يجھ دوس بے حضرات بھى بين ۔

جہاں تک حضرت زبیر مین عوام کی ذات اور شخصیت کا تعلق ہے تو کہاجاتا ہے کہ حضرت زبیر میں عوام کا بدن چھریرہ اور اور قد بلند و بالا تھا خصوصی طور پر آپ کے یادُن اس قدر لمبے تھے کہ جب گھوڑے پر چڑھتے تو یادُن زمین پر لكتے تھرنگ گندى تھاسر پرلٹيں تھيں جو كندھوں تك آتى تھيں اور داڑھى خفيف تھى۔

کہاجاتا ہے کہ حضرت زبیر خبن عوام کواپنے اہل وعیال ہے بوی محبت تھی خصوصاً آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے بچوں سے بے حدمحبت کرتے تھے۔

چنانچہ اپنے مال ہے تیسرا حصہ خاص ان کے بچوں کے لئے وصیت فرمایا تھا آپ بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے چنانچہ جب جنگ تبوک میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے تو اپنے صاحبز اوے حضرت عبداللہ بن زبیر ہو بھی اپنے ساتھ لے گئے حالانکہ اس وقت ان کی عمر صرف وس سال تھی۔

حفرت زبیر فی ان کو گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدی کے بیردکیا اور جنگ میں جیجے ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر اپنے اندر جرائت اور بہادری کے اوصاف پیدا کریں چنانچہ حالات نے دکھایا کہ حضرت زبیر فین موام نے اپنی زندگی نہایت سادہ طریقے ہے گزاری ۔ انہوں نے اپنی زندگی نہایت سادہ طریقے ہے گزاری ۔ انہوں نے اپنی آپ کو سادہ غذا کا عادی بنار کھا تھا اور پھر یہ بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ حضو میں ہے کہ حضو میں ہوئی حقیقت ہے کہ حضو میں انہوں نے اپنی طرز معاشرت کو نہایت سادہ رکھا لباس اور غذا ورؤں سادہ ہوتی تھیں۔

اگرچدابتداء می حفرت زبیر ان عوام کے گر میں نہایت فری تھی اس

لئے کہ آپ بچپن میں یتم ہو گئے تھے اور پھر اسلام کی برکت سے دولت میں کھلنے لگے۔

لین اپی طرز معاشرت میں انہوں نے کوئی فرق ندآ نے دیا تھا۔
حضرت زبیرہ بن عوام کا لباس بالکل سادہ ہوا کرتا تھا لیکن جنگ میں حضوطی کے کا خاص اجازت کے تحت ریشی کیڑے استعال فرماتے تھا لیک عام ہو نے کے ناطے عبادا کی سرفروش اور بہترین تن نئے ذن اور حرب ضرب کے ماہر ہونے کے ناطے سے آپ کو حرب وضرب کے آلات رکھنے کا بھی بڑا شوق تھا اپ آلات حرب و ضرب کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے اور دوسرے ہوشم کے تکلفات جائز صرب کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے اور دوسرے ہوشم کے تکلفات جائز سیجھتے چنا نچے موز عین لکھتے ہی کہ حضرت ابو بگر صدیق کی طرح حضرت زبیر شبن عوام نے اپنی تکوار کا قبضہ جائدی کا بنوایا ہوا تھا۔

مور خین لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر قبن عوام نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں جن سے کثرت سے ان کے ہاں اولا دبیدا ہوئی۔مورخین بیہ بھی تائید کرتے ہیں آپ کے بعض بچان کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے بھر تائید کرتے ہیں آپ کے بعض بچان کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے بھر بھی اپنے بعد انہوں نے بہت می اولا دبھوڑی جس کی تفصیل کچھاس طرح

مب ہے ہملے حضرت زبیر جن عوام نے حضرت ابو بکڑی صاحبز ادی اساء
سب ہے ہملے حضرت زبیر جن عوام نے حضرت ابو بکڑی صاحبز ادی اساء
سے شادی کی اور ان ہے ۵ بیٹے تین بیٹیاں پیدا ہو کیں بیٹوں کے نام عبداللہ،
عروہ، منذر، عاصم اور مہاجر تھے۔ موخر الذکر دونوں لاولدرہ گئے تھے۔ بیٹیوں
میں خدیجہ الکبری، ام حسن اور عاکشہ میں۔

آپ کی دوسری بیوی کا نام ام خالد تھا جوام خالد بن سعد بن العاص بن امیخی ان کیطن ہے آپ کے پانچ بیٹے اور بیٹیاں تھیں جن میں خالد، عمرو، حبیبہ سودہ اور ہندتھیں۔

آپ کی تیسری ہوی کا نام رہاب بنت انف بن عبید بن مصاد بن کعب بن علیم بن خباب تھا اور ان کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا۔ حضرت زبیر سے بچے بچیاں ان کیطن سے مصعب ،حمز واور املہ تھے۔

آپ کی چوتھی ہوی کا نام زینت تھا جوام جعفر بن مرخد بن عمر و بن عبد عمر و بن بشر بن عمر و بن مرخد بن سعد بن مالک بن ربیعہ بن قیس بن نظبہ تھی ان کے ہاں سے عبیدہ اور جعفر پیدا ہوئے۔

آپ کی پانچویں بیوی کا نام ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط تھاان کے ہاں سے دینت بیدا ہوئیں۔

چھٹی بیوی کا نام ہلال بنت قیس بن نوفل تھا ان کیطن سے خدیجہ صفراء پیدا ہوئیں۔

ہاشم بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے کہ زبیر جبن عوام نے کہا تھا کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ اپنے لڑکوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھتے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے نام شہداء کے نام پر رکھتا ہوں اللہ انہیں شہید کرے۔

حفرت زبیر طبی عوام کا کہناتھا کہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام عبداللہ ان جش کے نام پر اوہ کا نام عروہ ان جش کے نام پر اپنے بیٹے منذر کا نام منذر بن عمرو کے نام پر عروہ کا نام عروہ

بن معود كرنام پر حزه كانام جزه بن عبدالمطلب كرنام پر جعفر كانام جعفراني طالب كرنام پر مصعب كانام مصعب بن عمير كرنام پر عبيده كانام عبيده بن الحارث كرنام اور فالد كانام فالد بن سعيد كرنام پر اور عمرو كانام عمرو بن سعيد العاص كرنام پر د كھا يہ سب شهداء تھے جبكہ عمرو بن سعيد جنگ برموک عبل شهيد مولى تحقے۔

ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت زبیر طبی کوام کے سر پر زر درو مال تھا جے وہ لیٹے ہوئے تھے تو حضور نے انہیں دیکھ کر فر مایا۔ ''ملا تکہ زبیر گی شکل میں نازل ہوئے۔''

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ زبیر جمن کوام کوحضور نے خاص طور پر
ریشی لباس زیب تن کرنے کی اجازت دی تھی عبدالوہاب بن عطا بھی بیان
کرتے ہیں کہ سعید بن الی عروبہ ہے ریشی لباس ہے متعلق ہو چھا گیا تو انہوں
نے قاوہ اور انس بن مالک کی روایت ہے ہمیں بتایا کہ حضور نے صرف حضرت
زبیر جن عوام کوریشی گرتے کی اجازت دی تھی۔

ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس

ایک لڑکا گزرا آپ نے دریافت فر مایا کہ وہ کون ہے۔

تواس کے متعلق کہا گیا کہ وہ حضور کے حواری کا بیٹا ہے۔

یون کر حضرت عبداللہ بن عمر و نے فر مایا بشر طبیکہ کہتم اولا دز بیر هیں ہے ہو

ور نہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت زبیر همین عوام کے علاوہ کوئی اور خض

بھی تھاجے حضور نے اپنا حواری کہ کر یکار اہوتو انہوں نے فر مایا۔

مير علم مي كونى تبيل ہے۔

جامع بن شداد سے مروی ہے کہ میں نے عام بن عبداللہ بن زبیر تواپ والد سے مدیث کی روایت کرتے سااس پر میں نے انہیں تخاطب کرکے کہا کہ میں نے زبیر قبن عوام سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو حضو والفظ سے مدیث میں نے زبیر قبن عوام سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو حضو والفظ سے مدیث میان کرتے نہیں ساگیا جیسا کہ دوسر کو گوں میں سے فلال اور فلال مدیث میان کرتے ہیں۔

پوچنے والے کے اس سوال پر حضرت زبیر طبی عوام نے فر مایا۔ میں تو جب سے اسلام لایا آپ سے جدانہیں ہوالیکن میں نے حضو والیستہ کوفر ماتے سنا۔

"جوجه يرجموك بوليده اناعمكانددوزخ بس كرك"

ہشام بن عروہ حضرت زبیر "بن عوام کی جرائت مندی اور دلیری کی صفت گناتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم نے حضرت عمر و الله من العاص کومصر کی فتح کے لئے روانہ کیا اوران کے طلب کرنے پر کمک کے طور پر ایک اور لئکر حضرت عمر و بن العاص کی مدد کے لئے روانہ فر مایا تو اس لئکر کا سردار حضرت زبیر "بن عوام کو بنایا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ان علاقوں میں طاعون پھیلا ہوا تھا کی نے زبیر جبن عوام کو کہا تہمیں مصر بھیجا جا رہا ہوا تھا کی نے زبیر جبن عوام کو کہا تہمیں مصر بھیجا جا رہا ہوگا گیا ہوا تھا کی نے زبیر جبن عوام کو کہا تہمیں مصر بھیجا جا رہا ہوا تھا کی نے زبیر جبن عوام کو کہا تہمیں مصر بھیجا جا رہا ہوا تھا کی نے زبیر جبن عوام کو کہا تہمیں مصر بھیجا جا رہا ہوں کے خبکہ وہاں تو طاعون ہے اس پر انہوں نے گفتگو کرنے والے کو مخاطب کی کے ذبیر اللہ والے کو خاطب

ہم تو نیز وزنی اور موت کے لئے آئے ہیں اس طرح انہوں نے موت کی

بالكل يرواه ندكى \_

حضرت زبیر بین عوام کوفاروق اعظم سے اس قدر محبت اور عقیدت تھی کہ ہشام بن عروہ اپنے والدمحترم سے روایت کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کو شہید کردیا گیا تو زبیر جن عوام پراس شہادت کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے خلافت کے دفتر سے اپنانام ہی مٹادیا۔

ہشام بن عروہ اپنے والدے مزیدروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت زبیر مبن عوام کے شانوں کے بال پکر تا اور ان کی پشت پر لکتار ہتا تھا اس کے علاوہ محمد بن کعب روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر مبن عوام کی ذات میں کوئی خاص تغیر محسوں نہیں ہوتا تھا بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ بوڑھے نہ لگتے متھ

ان کے علاوہ محمد بن عمر نے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر طبن عوام لمبے سے نہ ست قد جو کی کی طرف مائل ہوتو وہ گوشت میں پر تقے داڑھی چھدری گندم گوں اور لمبے بال والے نتھے۔

عبداللہ بن زبیر دوایت کرتے ہیں کہ جب حضرت زبیر من موام جنگ جمل کے لئے میدان میں کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں جا کھڑا ہوااس کے بعدانہوں نے مجھے خاطب کر کے فرمایا۔

"بیٹے آئ ظالم آل کیا جائے گامظلوم ایسانظر آتا ہے کہ میں آئ بحالت مظلومی آل کیا جاؤں گالبذا مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرض کی ہے کیا تمہاری رائے میں ہمارے قرض ہے کچھ مال نے جائے گا۔" ال کے بعد آپ نے مزید عبداللہ بن زبیر گوخاطب کر کے فر مایا۔
"مال فی ڈالٹا قرض ادا کر دینا اور ثلث میں وصی بنا قرض ادا کرنے کے
بعد اگر کچھ بچے تو اس میں سے تیسر اتمہارے بچوں کے لئے ہے۔ "عبداللہ بن
زبیر گفتگو کو مزید آ گے بردھاتے ہوئے کہتے تھے کہ بچر وہ مجھے اپنے قرض کی
وصیت کرنے لگے۔" اگر اس قرض میں سے تم پچھا دا کرنے سے عاج ہونا تو
میرے مولی سے مدد لے لیتا۔"

لفظ مولی سی کر عبیداللہ بن زبیر قبرے حیرت زدہ اور پھر پریشان ہوئے اپ والدمحترم کو مخاطب کرکے پوچھا۔ "آپ کا مولی کون ہے اس لئے کہ وہ مولی سے مراد کونہیں سمجھے تھے کیونکہ مولی تو ان دنوں عام طور پر آزاد کر دہ غلام کو کہتے تھے اپنے کے بیالفاظ س کر حضرت زبیر همن کوام نے قرمایا۔

"اللہ میرا مولی ہے۔ "حضرت عبداللہ بن زبیر حقرماتے ہیں کہ میں کبھی "ان کے قرض کی مصیبت میں پڑاتو کہا۔

"اے زبیر" کے مولی ان کا قرض ادا کرد نے اور کی نہ کی طریقے ہے قرض ادا ہوجا تا تھا۔"

حفرت زبیر بن موام کی آمدنی بہت تھی وہ مقروض اس طرح ہوئے کہ لوگ ان کے پاس مال لاکر امانتا رقطے تھے گرزبیر کہتے تھے کہ بیں انہیں امانت کے طور پرنہیں رکھوں گا بلکہ وہ قرض ہے کیونکہ جھے ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس موقع پر پچھ مورضین بہ لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر جن عوام اس حالت میں مقتول ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑ انہ کوئی درہم سوائے چند زمینوں

کے جن میں الغابہ بھی تھا۔ الغابہ جنگل یا نشیب کی سرز مین کو کہا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ کے مدینہ میں گیارہ مکان تھے دو مکان بھرہ شہر میں تھے ایک مکان کونے میں تھا اور ایک مکان مصر میں تھا۔

مور خین مزید لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر قبن عوام بھی امیر نہ ہے خواہ مال وصول کرنے کے یاخراج کے یاکسی اور مالی خدمت کے البتہ حضور البوبکر قصدیق اور فاروق اعظم کے ہمراہ جہاد میں ضرور ہوتے تھے۔

حضرت زبیر جن عوام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر فیے کہا کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو دہ با کیس لا کھ درہم نکلا اس موقع پر عکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر کے پاس آئے اور انہیں مخاطب کر کے کہا۔

"اے میرے بھیتے میرے بھائی لیعنی تمہارے باپ زبیر من موام پر کنٹا قرض ہے۔"ان کے اس سوال پر حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے چھپایا اور سے کہا۔ "صرف ایک لاکھ۔"

ال برحيم بن حزام نے كہا۔ "والله ش تمہارے مال كوا تنائيس ديكھا كه الله على تمہارے مال كوا تنائيس ديكھا كه الله كائى ہو۔ "بدالفاظان كر حضرت عبدالله بن زبير في ان ہے كہا۔ "اگر قرض ایک لا كھنہ ہو بلكہ بائيس لا كھ ہو پھر ديكھا ہوں تم كيا كہتے ہو۔ "الله يرحيم بن حزام نے پھر انہيں مخاطب كر كے كہا۔

"میں تہمیں اس قرض کی ادائیگی کا متحمل نہیں دیکھنا اگرتم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوتو جھ سے مدد ضرور لے لیتا۔"

مورفين مزيد لكهة بيل كه حفرت زبير جن موام الغابه كى زين ايك لا كاستر

ہزار میں خریدی تھی جبکہ ان کے بعد ان کے فرزند محترم حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ بن زبیر اللہ بن زبیر اللہ بن خریدی تعدال کے بعد کھڑے ہوکر کہا۔ ''جس کا زبیر اللہ کے اس کے بعد کھڑے ہوکہ کہا۔ ''جس کا زبیر اللہ کے ذمے یکھ مودہ ہمارے پاس الغابہ بی جائے اس لئے کہ وہاں زمین کے پچھ قطعات ابھی کے ہیں جو ہنوز فروخت نہیں ہوئے۔''

کہاجاتا ہے کہاں موقع پر عبداللہ بن جعفر ،حفرت زبیر جن عوام کے بیٹے حضرت زبیر جن فوام کے بیٹے حضرت زبیر چپار لا کھ درہم مخرت عبداللہ بن زبیر سے کہا۔ قرض تھانہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا۔

"اگرتم لوگ جا ہوتو میں وہ قرض معاف کر دوں اور اگر چا ہوتو اے ان قرضوں کے ساتھ رکھوں جنہیں تم موخر کررہے ہو بشرطیکہ کہتم موخر کرتے ہو۔"

ال پر حفزت عبداللہ بن زبیر فنے کہانہیں ہم اپنے باپ کا قرض معاف نہیں کروا کیں گے جواب میں عبداللہ بن جعفر کہنے لگے اگریہ بات ہے تو مجھے زمین کا ایک کلوادے دو۔

ال پرعبدالله بن زبیر فن زمین کا ایک عکر امختص کردیا اور انہیں بتادیا کہ زمین وہ مگر اتمہارے گئے بہاں تک ہے۔

مورضين خصوصاً علامه ابن سعدا في طبقات ابن سعد كى جلد تين من لكصة

主じ

ایک روز عبداللہ بن زبیر جھزت امیر معاویہ کے پاس آئے وہاں اس ونت عمر وبن عثمان ،منذر بن زبیر اور ابن معہ جیسے معتبر حضرات بیٹھے ہوئے تھے ال موقع پر حضرت امير معاويه نے عبدالله بن زبير تو مخاطب كر كے بوچھا۔ "انعاب كى كتنى قيمت لگائى گئے۔"ال پر حضرت عبدالله بن زبير في فر مايا۔ "بر حصدا يك لا كھكا۔"

حفرت امير معاوية في انبيل پر خاطب كرك يو چها۔
"اب باتی كتنے صورہ كئے بيں جونروخت كئے جانے بيں؟"
عبدالله بن ذبير كہنے لگے۔" تقريباً ساڑھے چارھے۔"
اس موقع پر منذربن ذبير في كہا۔" ايك حصرا يك الك ميں ميں نے لے ليا۔" عمرو بن عثمان نے كہا۔" ايك حصرا يك الك ميں ميں نے ليا ابن معہ ليا۔" عمرو بن عثمان نے كہا۔" ايك حصرا يك الك ميں ميں نے ليا ابن معہ نے كہا كہا كہ ايك حصرا يك الك ميں ميں نے ليا۔ اس پرامير معاوية نے پھر حضرت عبدالله ذبير كون اطب كركے يو جھا۔

"بره بح بكنے كے بعداب تہادے پاس كننے هے بچے-"
حضرت عبداللہ بن زبیر نے فر مایا۔" ڈیڈھ صد۔"
اس پر حضرت امیر معاویہ نے انہیں مخاطب كر كے كہا۔" وہ ڈیڈھلا كھیں

"ليك ياك

ال کے علاوہ حضرت عبداللہ بن ذبیر شنے اپنیاب کے چار لاکھ کے قرضے کے عوض ذبین کا جو گلزاعبداللہ بن جعفر کے ہاتھ فروخت کیا تھاوہ کلزا بھی امیر معاویہ نے چار لاکھ کے بجائے چھالا کھیں خرید لیا تھا۔
مورضین خصوصیت کے ساتھ علامہ ابن سعد مزید لکھتے ہیں کہ جب حضرت زبیر جن عوام کے بڑے بیٹے عبداللہ بن زبیر جمنے والدمحر م کا قرض اوا کر چکے تو فربیر جانے والدمحر م کا قرض اوا کر چکے تو

حضرت زبیر جن عوام کی اولا د کے دوسرے افراد نے کہا۔ ''اب ہم میں ہماری میراث تقسیم کیجئے۔'' اس پراینے بھائیوں اور بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن

ال برای بھائیوں اور بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا۔

" بنہیں واللہ میں اس وقت تک تم میں میراث تقیم نہیں کروں گا جب تک علی میراث تقیم نہیں کروں گا جب تک علی رمنادی نہ کرلوں کہ خبر دار جس کا وہ میرے باپ زبیر من عوام پر قرض ہووہ ہمارے باس آئے اور ہم اے ادا کریں گے۔"

چنانچے مورضین کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر لگا تار چار سال تک زمانہ ج میں منادی کرتے رہے کہ اگر کی شخص کا قرض ان کے والدمحتر م حضرت زبیر جن عوام پر ہوتو وہ آئے اور لے لے جب چار سال گزر گئے تو میراث اپنے خاندان میں تقسیم کردی۔

سفیان بن عینیہ روایت کرتے ہیں کہ جومیراث حفرت زبیر جن کوام کی اولاد میں تقسیم ہوئی اس کی قیمت چا کروڑ کے لگ بھگ تھی اس کے علاوہ ہشام بن عروہ نے اپنے والدمحترم سے روایت کی کہ حفرت زبیر جن کوام کے ترکے کی قیمت لگ بھگ با کی کروڑ دس لا کھی عروہ سے بھی مروی قیمت لگ بھگ با کی کروڑ دس لا کھی عروہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت زبیر جن کوام کی مصری کھ ذبین تھیں سکندریہ میں بھی کھ ذبین تھیں کو نہ اور مکانات تھے ان کی کھ آ مدنی مدینے تھیں کو نہ اور مکانات تھے ان کی کھ آ مدنی مدینے سے بھی ان کے بیاس آ یا کرتی تھی۔

علامہ ابن سعد اپنی تاریخ طبقات ابن سعد کی جلد تین صفحہ دوسو بہتر پر حضرت زبیر مبن عوام کی شہادت ہے متعلق تفصیل کو ایک اور طرح ہے بھی بیان کرتے ہیں ان کا کہناہے کہ

ز بیر بن عوام لڑائی کے بعدائے گھوڑے پر جس کا نام ذوالخمار تھا سوار ہوکر نکلے جنگ کے بعدان کا ارادہ مدینہ منورہ واپس جانے کا تھا آخر انہیں بی تمیم کا ایک آ دی ملا جس کا نام العیر تھا اس نے حضرت زبیر جبن عوام کو مخاطب کر کے کہا۔

ال شخف کے بیالفاظان کر حضرت زبیر جن عوام اس کے ساتھ ہوگئے۔ اتن دریم میں بی تمیم ہی کا ایک دوسرا شخف احف بن قیس کے پاس آیا اور اے حضرت زبیر جن عوام کے متعلق تفصیل بتائی۔

اس کے بعد عمر وہن جرموز ،فضالہ بن حالبی ،فیل بن حالبی ،حفرت زبیر اس کے بعد عمر وہن جرموز ،فضالہ بن حالبی ،فیل بن حالبی ،حفرت زبیر اس کو تعاقب میں میں کا کھڑے ہوئے ان سب کا تعلق بی تھے۔

یہ لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر اس کے تعاقب میں ان کو تلاش کرنے لگے یہاں تک کہ انہیں جالیا سب سے پہلے ابن جرموز نے

جملہ کردیا اور نیز ہ مار کر حضرت زبیر "بن عوام کو زخی کیا جس کے جواب میں حضرت زبیر "بن عوام بھی ابن جرموز کے سامنے ڈٹ گئے دونوں میں مقابلہ ہونے لگاجب جرموز نے دیکھا کہ حضرت زبیر جبن عوام تو اس پر غالب آنے ہونے لگاجب جرموز نے دیکھا کہ حضرت زبیر جبن عوام تو اس پر غالب آنے

والے ہیں اور اگر کوئی اس کی مدد کے لئے نہ پہنچا تو حضرت زبیر طبن موام اے قتل کردیں گے لہذاوہ زور زورے پکارتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بلانے لگا۔

"اعفالهاعفل"

این دونوں ساتھیوں کو مدد کے لئے پکارنے کے ساتھ ساتھ اپی جان بچانے کے لئے ابن جرموز نے اس موقع پر منت مختاجی کے انداز میں حضرت زبیر جن عوام کو مخاطب کر کے کہا۔

"اے ذبیر اللہ ہے ڈرو، اللہ ہے ڈرو۔" ایسا کر کے ابن جرموز حفرت زبیر جن عوام کو اپنے اوپر جمله آور ہونے ہے روکنا چاہتا تھا تا کہ اس کی جان چکی سے۔

ابن جرموز کے بیالفاظ می کر حضرت زبیر قبین عوام نے اس پر حمله آور ہونا بند کردیا اور آگے بر حے لیکن ابن جرموز نے دھوکہ دبی سے کام لیا جونمی حضرت زبیر قبین عوام نے اس پر حملے بند کئے وہ پشت کی طرف سے ان پر حمله آور ہوا اور ان کا خاتمہ کردیا کہتے ہیں ابن جرموز نے انہیں ایک ایسانیز ہمارا جس نے ان کام تمام کردیا اور وہ گر پڑے لوگ ان کے اردگر دجع ہو گئے اور ابن جرموز نے ان کی تکوار لے لی۔

ابن جرموز حفرت زبیر جن عوام کا کثابواسر اور تکوار لے کر حفرت علیٰ کے بال گیا حضرت علیٰ کے بال گیا حضرت علیٰ نے تکوار لے لی اور کہا۔
"بیدوہ تکوار ہے واللہ بار ہا اس سے حضو تکا ہے جبرے سے بے چینی

دور ہوئی لیکن اب وہ موت اور فساد کی قبل گاہوں میں ہے۔"

علامہ ابن سعد ای واقعے کوآ کے بڑھاتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ جب زبیر جن عوام کو دفن کیا گیا تو حضرت علیٰ بن ابی طالب اور ان کے ساتھی وہاں بیٹھ کران کے تل ہونے پر رونے لگے تھے۔

حضرت زبیر جن موام کی بیویوں میں سے ایک کا نام عاتکہ بنت زید بن عمر و بن نفیل تھا جب اے اپ شوہر کے اس طرح شہید ہونے کی خبر کمی تو اس فرح شہید ہونے کی خبر کمی تو اس فرح شہید ہونے کی خبر کمی تو اس فرح ہے۔ نے اپ شوہر کی شہادت پر کچھا شعار کے جن کا ترجمہ کچھا س طرح ہے۔ "ابن جرموز نے اس بہادر سوار کے ساتھ دغا گی۔"

جنگ کے دن حالانکو و بھا گنے والانہ تھا۔

اعمروا گرتوانبین آگاہ کردیتا تو انبین اس حالت میں پاتا کہ وہ ایسے نادان نہ وتے جش کادل اور ہاتھ کا نیتا ہے۔

تیراہاتھ شل ہوجائے کہ تونے ایک مسلمان کولل کردیا۔ تھ پر قبل عمد کے مرتکب ہونے کاعذاب واجب ہوگیا۔ تیری ماں تجھے روئے تو بھی ان کے جیئے خص پر کامیاب ہواہے۔ ان لوگوں میں جواس زمانے میں گزر گئے جن میں تو شام اور شیج کرتا

وہ کتنی ہی تختیوں میں اس طرح کھس گئے کہ انہیں ان سے باز رکھا تیری ا نیزہ زنی نے ہمارے سفید چہرے والے زبیر طبن عوام کی شہادت پر جریر بن انظفی نے جواشعار عربی میں کہان کا ترجمہ کچھا س طرح ہے۔ معیبت عظیم ہے اس کوجس نے دادی المباع میں

ان کی قبر بنائی جہاں ہر طرف سے ان کے لئے مقل تھا

جب زیر گی فجر مرگ آئی تو مدینہ کی دیواریں

اور پہاڑ خوف کے مارے جھک گئے

اور نیر گی بیٹیاں ان کے تم میں روئیں

جو منتا نہیں وہ رو نے کا کیا جواب دے گا

ہر حال حفرت زیر قبن کوام جن کے حضو والیہ کے کے ساتھ کی رشتے تھے

اور جنہیں حضو والیہ کی اور دادی

اور جنہیں حضو والیہ کی کا خواری ہونے کا فخر حاصل تھا وہ شہید ہوئے اور دادی

اسراع میں وقن کئے گئے۔

\$ .....

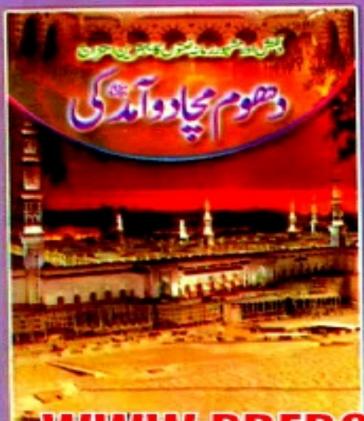

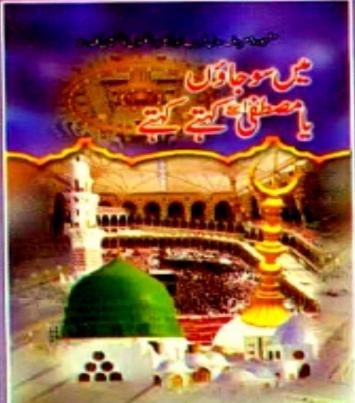

## WWW.PDFBOOKSFREE.PK

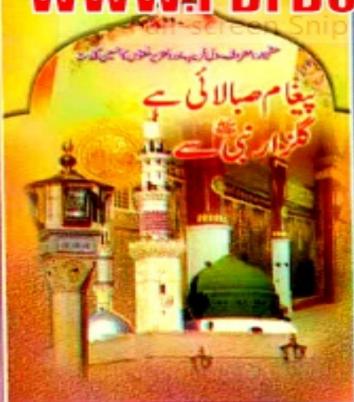

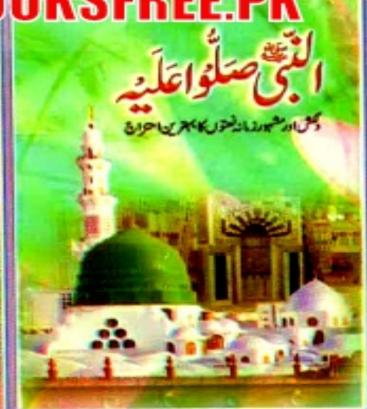